



PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

سم الله الرحمن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يارسول الله

وعلىٰ الك واصحابك يا حبيب الله

جمله حقوق تجق مصنف ونا تترمحفوظ ہیں

نام كتاب ----- 73 فرقے اوران كے عقائد

مصنف \_\_\_\_\_ ابواجر محمد انس رضا قادري

ناشر ـــ دار ماركيك، لا بور

يروف ريدنگ \_\_\_\_\_ابواطهرمولانا محمداظهرعطاري المدني

صفحات\_\_\_\_\_192

اشاعت اول \_\_\_\_رمضان المبارك 1433 هـ، جولا في 2012ء

ملنے کے پتے

🖈 مکتنبه بمپارشر بیت، دا تا در بار مارکیٹ، لا ہور 🔯 مکتنبه اعلی حضرت دریار مارکیٹ، لا ہور

🖈 كرمانواله بك شاپ، دا تا در بار ماركيث، لا مور

🖈 مكتبه ابلسدت ، فيصل آماد

🖈 مكتبه قا درېږ، دا تا درېار ماركيث، لا بور 🤝 🖈 مسلم كتابوي دا تا درېار ماركيث، لا بور

🖈 مكتبيةس وقمر، بھاڻی چوک، لا ہور

🖈 مكتبه فيضان عطار، كامونكي

🖈 ضاءالقرآن پېلې کېشنز، دا تا دريار مارکېپ، لا مور

🖈 فریدیک سٹال ،اردوبازار، لا ہور

🖈 مکتبه نوثیه، برانی سبزی منڈی کراچی

🖈 رضاورائڻي، دا تار مارکيٺ، لا ہور

73 فرقے اوران کے عقائد)

73 فرقے

اور ان کے عقائد

ابواحمد محمد انس رضا قادری

تخصُص في الفقه الاسلامي،الشهادةُ العالميه ایم \_اے اسلامیات،ایم \_اے پنجابی، ایم\_اے اردو

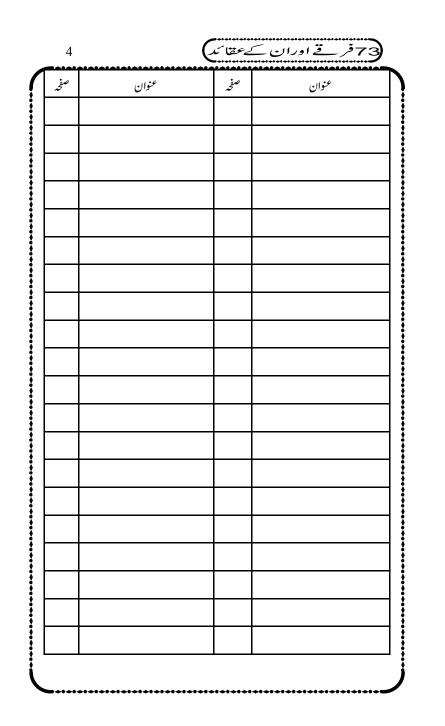

| د داشت<br>رصخ نبرنو ب فرما لیجنز را | شارات لكوك | <b>الله رلائن کیجئے ، ا</b><br>عنوان | ران مطالعه ضرور تآ |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|
| رصفی بمبر لوت فر ما مینجاند.<br>خُد | شارات للوك | افدرایائن پیچنجه اماد<br>عنوان       | ران مطالعه ضرورتا  |
|                                     |            | عتوان                                |                    |
|                                     |            |                                      |                    |
|                                     |            |                                      |                    |
|                                     |            |                                      |                    |
|                                     |            |                                      |                    |
|                                     |            |                                      |                    |
|                                     |            |                                      |                    |
|                                     |            |                                      |                    |
|                                     |            |                                      |                    |
|                                     |            |                                      |                    |
|                                     | _          |                                      |                    |
|                                     |            |                                      |                    |
|                                     |            |                                      |                    |
|                                     |            |                                      |                    |
|                                     |            |                                      |                    |
|                                     |            |                                      |                    |
|                                     |            |                                      |                    |
|                                     |            |                                      |                    |
|                                     |            |                                      |                    |
|                                     |            |                                      |                    |
|                                     |            |                                      |                    |
|                                     |            |                                      |                    |

| 6  | فرقے اوران کےعقائد)       | 73 |
|----|---------------------------|----|
| 61 | (3) فرقه معتزله           | 14 |
| 62 | (4) فرقه کیمانیه          | 15 |
| 63 | (5) فرقه شیطانیه          | 16 |
| 64 | (6) فرقه شريكيه           | 17 |
| 64 | (7) فرقه وہمیہ            | 18 |
| 66 | (8) فرقه ربوبي            | 19 |
| 67 | (9)فرقه بتربه             | 20 |
| 67 | (10) فرقہ ناکثیہ          | 21 |
| 69 | (11) فرقہ قاسطیہ          | 22 |
| 69 | (12) فرقه نظامیه          | 23 |
| 70 | فرقہ جریہ                 | 24 |
| 71 | جبر پیفرقه کی 12 شاخیس: _ | 25 |
| 71 | (1) فرقه مضطربير          | 26 |
| 72 | (2) فرقه افعالیه          | 27 |
| 73 | (3)فرقه مفروغیه           | 28 |
| 75 | (4)فرقه نجاريه            | 29 |

| <b></b> | فرقے اوران کے عقائیہ)<br>فل سرائی • فل سرائی • فل اللہ سرائی • • فل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحه    | مضمون                                                                                                                                                                    | نمبرشار |
| 13      | پیش لفظ                                                                                                                                                                  | 1       |
| 15      | جنتی فرقه کی پېچان                                                                                                                                                       | 2       |
| 22      | المل سنت وجماعت                                                                                                                                                          | 3       |
| 26      | سوادِاعظم کونسا فرقہ ہے؟                                                                                                                                                 | 4       |
| 28      | صحابه کرام، تابعین و بزرگانِ دین اہل سنت تھے                                                                                                                             | 5       |
| 40      | بریلوی، دیو بندی اور و ہا ہیوں میں کون اہل سنت ہے؟                                                                                                                       | 6       |
| 44      | کیابریلوی نیافرقہ ہے؟                                                                                                                                                    | 7       |
| 52      | کیاائمه مجتهدین وتصوف کااختلاف تفرقه ہے؟                                                                                                                                 | 8       |
| 55      | 73 فرقے اوران کے عقائد                                                                                                                                                   | 9       |
| 58      | فرقەقدرىي                                                                                                                                                                | 10      |
| 60      | فرقەقدرىيىكى 12شاخىس: ـ                                                                                                                                                  | 11      |
| 60      | (1) فرقه احمريه                                                                                                                                                          | 12      |
| 61      | (2)فرقه ثویه                                                                                                                                                             | 13      |

| 8  | فرقے اوران کےعقائد)       | 73 |
|----|---------------------------|----|
| 90 | (5)فرقەخلفىيە             | 45 |
| 91 | (6) فرقه کوزیه            | 46 |
| 92 | (7)فرقه کنزیه             | 47 |
| 93 | (8) فرقه شمرانحیه         | 48 |
| 93 | (9) فرقه اخنسیه           | 49 |
| 94 | (10) فرقه محکمیه          | 50 |
| 94 | (11) فرقة معتزله حروريه   | 51 |
| 95 | (12) فرقه میمونه          | 52 |
| 96 | فرقه مرجيه                | 53 |
| 96 | فرقه مرجيه کی 12 شاخيں: _ | 54 |
| 96 | (1) فرقه تارکیه           | 55 |
| 97 | (2) فرقه سائبیه           | 56 |
| 97 | (3) فرقه راجيه            | 57 |
| 98 | (4) فرقه ثاكيه            | 58 |
| 99 | (5)فرقه بھيبيہ            | 59 |
| 99 | (6) فرقه عملیه            | 60 |

| 7<br> | فرقے اوران کے عقائد)       | 73 |
|-------|----------------------------|----|
| 75    | (5) فرقه مبائنيه           | 30 |
| 75    | (6) فرقه کسبیه             | 31 |
| 76    | (7) فرقه سابقیه            | 32 |
| 77    | (8) فرقه عديه              | 33 |
| 78    | (9) فرقه خوفیه             | 34 |
| 78    | (10) فرقة فكريه            | 35 |
| 79    | (11)فرقەھىنىي              | 36 |
| 79    | (12) فرقه معیه             | 37 |
| 80    | فرقهسبائيه                 | 38 |
| 81    | فرقه سبائیه<br>فرقه خارجیه | 39 |
| 88    | خوارج کی12 شاخیں:۔         | 40 |
| 88    | (1) فرقه ازرقیه            | 41 |
| 88    | (2) فرقه اباضیه            | 42 |
| 89    | (3) فرقة ثعلبيه            | 43 |
| 89    | (4) فرقه حازمیه            | 44 |

|                                         | 10  | - فرقے اوران کے عقائد        | 73 |
|-----------------------------------------|-----|------------------------------|----|
|                                         | 114 | (9) فرقه عربه (غيربيه)       | 77 |
| •••••                                   | 114 | (10) فرقه واقفيه             | 78 |
| *****                                   | 115 | (11) فرقە قبرىي              | 79 |
| *****                                   | 116 | (12)فرقه <sup>لفظ</sup> يه   | 80 |
| •••••                                   | 116 | فرقه ناصبی                   | 81 |
| ******                                  | 118 | فرقهضراريه                   | 82 |
| ••••••                                  | 118 | فرقه صدبه                    | 83 |
| •••••                                   | 119 | فرقه كلابي                   | 84 |
| •••••                                   | 120 | فرقدسالميه                   | 85 |
| ******                                  | 120 | فرقه رافضيه (شيعه)           | 86 |
| •••••                                   | 121 | فرقه رافضیه (شیعه) کی شاخیس: | 87 |
| •••••                                   | 121 | شیعوں کےعقا کد               | 88 |
| *************************************** | 131 | فرقه قادياني                 | 89 |
| ****                                    | 132 | قادیا نیوں کے عقائد          | 90 |
|                                         | 139 | فرقہ ہابی                    | 91 |
|                                         |     |                              |    |

| 9<br> | فرقے اوران کےعقائد <b>)</b>                                                             | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100   | (7) فرقه مستثنيه                                                                        | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 101   | (8) فرقه مشبه                                                                           | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 102   | (9) فرقه حشوبي                                                                          | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 103   | (10) فرقه ظاہر پیر                                                                      | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 104   | (11) فرقه بدعیه                                                                         | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 105   | (12) فرقه منقوصیه                                                                       | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 105   | فرقهجيمه                                                                                | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 106   | فرقه جميه کي 12 شاخيں: _                                                                | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 106   | (1) فرقه معطله                                                                          | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 107   | (2) فرقه مرسیه                                                                          | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 108   | (3) فرقه ملتزقه                                                                         | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 109   | (4) فرقه وارديه                                                                         | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 110   | (5) فرقه زنادقه                                                                         | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111   | (6) فرقه ۶ قيه                                                                          | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111   | (7) فرقه مخلوقیه                                                                        | 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 112   | (8) فرقه فانيه                                                                          | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 100<br>101<br>102<br>103<br>104<br>105<br>106<br>106<br>107<br>108<br>109<br>110<br>111 | 100       رة مستدي         101       رة مستدي         102       رق مسيد         103       (10)         104       (10)         105       (12)         105       (12)         106       (1)         106       (1)         107       (2)         108       (3)         109       (5)         111       (6)         111       (7) | 100       يقير المستثير (7)       61         101       (8) (5       62         102       يون المرتوبي (10)       63         103       (10) (10)       64         104       (11) (5       65         105       (12) (6       66         106       (1) (5       68         106       (1) (6       69         107       (2) (7)       70         108       (3) (5       73         110       (3) (5       74         111       (7) (5       75 |

# انتساب

صحابی رسول حضرت علی المرتضی اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کے نام که حضرت ابن عباس نے امتِ مسلمه کے بدترین گمراه فرقه کے لوگ خارجیوں سے مناظره کرکے ان کا رَدِّ فرمایا اور حضرت علی المرتضی نے تلوار سے ان کے ساتھ جہاد کیا اور بی ثابت کردیا کہ مسلمانوں کو بد مذہبوں کے باطل عقائد سے بچانا فرقہ واریت نہیں بلکہ سنتِ صحابہ ہے۔

|     |                       | :::- |
|-----|-----------------------|------|
| 140 | فرقه وبإبيه           | 92   |
| 150 | وہائی مذہب کے اصول    | 93   |
| 152 | وہابیوں کے عقائد      | 94   |
| 157 | وہابی فقہ             | 95   |
| 160 | فرقه ديو بندبير       | 96   |
| 167 | د یو بند بوں کے عقائد | 97   |
| 172 | فرقه مودود پیر        | 98   |
| 172 | مودوی عقا ئدونظریات   | 99   |
| 175 | فرقه نيچرىي           | 100  |
| 176 | نيچريه كےعقائد        | 101  |
| 181 | فرقه چکژالوی          | 102  |
| 181 | چکڑ الوی عقائد        | 103  |
| 186 | فرقه جماعت مسلمين     | 104  |
| 186 | جماعت متلمین کے عقائد | 105  |
| 188 | حرف آخر               | 106  |

11

73 فرقے اوران کے عقائد

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَ الصَّلْوِةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ اَمَّا بَعُدُ فَاعُودُ لا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطٰنِ الرَّجِيْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمُ ہر دور میں فرقہ واریت رہی ہے اور رہے گی۔ زندگی کے سی بھی شعبہ سے تعلق ر کھنے والاشخص اپنے فرقے کےلوگوں سے دلی لگاؤ رکھتا ہے۔مولوی ہویا ڈاکٹریا وکیل یا پولیس والا ہرشخص کوئی نہ کوئی عقائد ونظریات رکھتا ہے اوراینے ہی عقیدے جیسے لوگوں کی طرفداری کرتا ہے۔جوخود کوکسی فرقے میں شارنہیں کرتا ،وہ بھی ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جولا دارث ہوتے ہیں کسی فرقے کے نہیں ہوتے ، جومولو یوں کو بُر ابھلا کہتا ہے اسے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جوعلاء کی شان میں گستا خیاں کرتے ہوں۔الغرض جوجیسا عقیدہ رکھتا ہے وہ اینے ہی ہم عقیدہ کواح چھاسمجھتا ہے اور دوسروں سے نفرت کرتا ہے۔

بعض دنیاوی تعلیم یافتہ اور میڈیا کے تجزیہ کار وغیرہ ہرفرقے کوغلط قرار دیتے ہوئے اورعلاء کرام کوفرقہ پرست کہتے ہوئے اسے معاشرے میں ترقی کی رکاوٹ سیجھتے ہیں کیکن بیسوچتے تک نہیں کہ فرقہ واریت سے کہتے ہیں؟ کیاسب فرقے غلط ہیں؟ انہیں اتنی بھی عقل نہیں ہوتی کہ رہتی دنیا تک تمام کے تمام فرقے غلط نہیں ہو سکتے ایک فرقہ ضرور حق یر رہتا ہے جس کا ثبوت احادیث میں واضح ہے۔لیکن پیدلوگ اپنی جہالت میں موقع یا كرفرقوں كوبُر ابھلا كہة كرعوام كى نظر ميں بہت اچھےاورامن پيندتو بن جاتے ہيں كيكن دين كو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے بلکہ الٹا نقصان پہنچاتے ہیں،لوگوں کو بیرذ ہن دیتے ہیں کہ سی مولوی کی کوئی بات نه مانویه سب شدت پسند ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارو۔

بعض اوقات کئی سیاستدان بیہ کہتے ہوئے نظرآ تے ہیں کہسب شیعہ، سی، وہانی

ا یک ہوجا ئیں ۔ گویا یہ چاہتے ہیں کہسب ایسے ہوجا ئیں کہایک ہفتہ شیعہ بن کرمعاذ اللہ صحابہ کو گالیاں دیں اور دوسرے ہفتے و ہائی بن کراولیاء کرام برطعن قشنیع کریں اور تیسرے ہفتے سی بن جائیں، یعنی عقیدہ عقیدہ خدر ہے بلکہ ایک مربہ بن جائے۔ پھر کہنے والے بھی وہ سیاستدان ہیں جوساری زندگی عوام کو یارٹیوں میں لڑاتے ہیں ،اپنی یارٹی کے مخالفوں پر بہتان بازیاں کرتے ہیں ،خودا یک نہیں ہوتے اور عقیدے جیسے مسکلہ میں سب کوایک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہرسیاسی یارٹی کےالگ الگ جھوٹے منشور ہیں جن کو یہ چھوڑتے نہیں اورمسلمانوں کوایئے صحیح عقا کد چھوڑنے کی ترغیب دیتے ہیں، پھرافسوس ناک بات یہ ہے کہ ایبا کہنے والے بھی عمو ما اہل سنت و جماعت کے سیاستدان ہوتے ہیں ، چونکہ بھی کوئی بد مذہب سیاستدان ایسانہیں کہتا، وہ اینے فرقے ہی کے حق میں بولتا ہے۔ان نام نہا دامن پیند سیاستدانوں کو چاہئے کہ لوگوں کو بیز ہن دیں کہ فرقہ ورایت کے نام پرقتل وغارت نہ کریں، پنہیں کہمسلمان اپنے صحیح عقا کد چھوڑ کر گمراہوں سے اتحاد کرتے پھریں اوراپنے عقیدیخراب کرلیں۔

73 فرقے اوران کے عقائد)

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عزوجل نے تفرقہ سے منع کیا ہے اور اسلام نے ہمیں صراطِ منتقیم پر چلنے کی تلقین کی ہے۔آج ہر فرقے والاخود کومسلمان کہتا ہے اور صراطِ متتقیم پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔قادیانی، گتاخِ صحابہ، گتاخِ اہل بیت،منکرینِ حدیث، نیچری سب کے سب خود کومسلمان کہتے ہیں۔اگریوں لوگوں کوان کے حال پر حچھوڑ دیا حائے کہ جبیبامرضی عقیدہ بناؤ، جیسے مرضی زندگی گزارو، تو آئے دن نئے سے نئے فتنے ظاہر ہوں گے، نئے سے نئے فرقے بنیں گے جیسا کہ موجودہ دور میں ہوبھی رہاہے۔ شریعت نداق بن کررہ جائے گی۔جس شریعت نے حضرت آوم سے لے کر قیامت اور قیامت کے و من هی یا رسول الله "((قال ما أنا علیه وأصحابی)) ترجمه: یقیناً بنی اسرائیل بهتر فرقول میں بٹ گئے تھے اور میری امت تہتر فرقول میں بٹ جائے گی۔سوائے ایک ملت کےسب دوزخی ہیں۔لوگوں نے پوچھا یارسول اللہ! وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔

(ترمذی ، کتاب الایمان ، ماجاء فی افتراق هذه الامة ، جلد2 ، صفحه 549 ، مکتبه رحمانیه ، لا بور)

دوسری جگه اس فرقه کی ایک نشانی بیار شاد فرمائی که وه برا گروه به کا چنا نچه ابوداؤ د
شریف کی صدیث میں ہے ((سبعون فی النار وواحدة فی الجنة وهی الجماعة))
ترجمہ: بہتر دوزخی اورایک جنتی ہے اوروه برا گروه ہے۔

(سنن ابودائود، كتاب السنة، شرح السنة، جلد2، صفحه 286، كتبه رحمانيه، الإبور)

یبلی حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وآله و سلم نے نجات والا فرقه اُسے قرار دیا
جس میں صحابہ کرام بیں۔ ہم دیھے ہیں کے تابعین وقع تابعین وبعد کے بزرگان دین رضی
الله تعالیٰ عنہم نے انہی عقائد کو اختیار کیا جس پر صحابہ کرا م علیم الرضوان تھے۔ مشکوة کی
حدیث ہے "وعن ابن مسعود قال من كان مستنا فلیسن بمن قد مات فإن الحی
لا تؤمن علیه الفتنة أو لئك أصحاب محمد صلی الله علیه و سلم كانوا أفضل
هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبیه
و لاِقامة دینه فاعرفوا لهم فضلهم و اتبعوهم علی آثارهم و تمسكوا بما استطعتم
من أخلاقهم و سیرهم فإنهم كانوا علی الهدی المستقیم" ترجمہ: روایت ہے
حضرت ابن مسعود سے فرماتے ہیں جوسیر هی راہ جانا چاہتا ہے وہ وفات یافتہ بزرگوں کی راہ
چلے کیونکہ زندہ آدی کا فتنے میں پڑنے کا خطرہ موجود ہے۔ وہ بزرگ محم صلی اللہ تعالی علیہ وآله
و سلم کے صحابہ ہیں جواس امت میں بہترین، نیک دل، راسخ فی العلم اور تکلف میں کم تھے۔

بعدتک کے حالات کی نشاندہی کی ہے،اس نے واضح انداز میں صراط مستقیم کی نشاندہی بھی کی ہے۔ جوان واضح دلائل کو چھوڑ کرادھرادھر بھٹکے گاوہ معاشرے میں فسادہی کا باعث بنے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے تہتر فرقے ہونے کی نشاندہی فرمائی اور فرمایا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یعنی پنہ چلا کہ ہرکوئی اپنی عقل کے مطابق نہیں چپل سکتا، بلکہ اس حق فرقے کے ساتھ رہنے میں نجات ہے اور اس فرقے میں رہنا فرقہ واریت ہے۔ واریت نہیں بلکہ اس فرقے میں رہنا فرقہ واریت ہے۔

جنتى فرقه كى پېچان

جنتی فرقہ کی پہچان کے دوطریقے ہیں:۔ایک یہ کہ اس فرقے کے متعلق کیا اصادیث میں کچھوارد ہے؟ کیا صحابہ کرام و ہزرگانِ دین نے اس فرقے کے حق ہونے کی نشاندہی کی ہے؟ دوسری نشانی ہیہ ہے کہ کیا اس فرقے کے عقا کدونظریات ایسے تو نہیں جن کے خلاف احادیث وارد ہیں؟ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھ کرسوچیں گے تو بالکل واضح ہوگا کہ سوائے اہل سنت و جماعت کے کوئی فرقہ ایسانہیں جس کی احادیث میں حق ہونے کی نشاندہی ہواوراہل سنت و جماعت کا کوئی ایساعقیدہ نہیں جس کی حدیث پاک میں نفی موجود ہو۔اہل سنت و جماعت کے علاوہ بقیہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کے باطل ہونے کی نشاندہی ہو۔اہل سنت و جماعت کے علاوہ بقیہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کے باطل ہونے کی نشاندہی احادیث بھی اور علی کے اسلاف سے واضح ہے۔ بلکہ ان کے عقائدہی ایسے احادیث میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ایک فرقہ جنتی ہے چنا نچیتر مذکی احدیث پاک میں ہے۔

احادیث میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ایک فرقہ جنتی ہے چنا نچیتر مذکی کی صدیث پاک میں ہے۔ ((ان بنی اسرائیل تفرقت علی ثنتین و سبعین ملة و تفترق اُمتی علی ثلاث و سبعین ملة کلھم فی النار إلا ملة واحدیق))" قالوا و تفترق اُمتی علی ثلاث و سبعین ملة کلھم فی النار إلا ملة واحدیق))" قالوا

خارجيول كم متعلق ابن ماجه كى حديث ہے"عن ابن أبى أو فى، قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ((الخوارج كلاب النار)) ترجمه: حضرت ابن البي اوفى رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے رسول الله سلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: خارجی جہنم كے كتے بيں۔ (سنن ابن ماجه ، باب فى ذكر الخوارج ، جلد 1، صفحه 61 دار إحياء الكتب العربية) الكي حديث ميں نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے دو مراه فرقے قدر بيا ورم جيه كى

اليك تدين من ويها في الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله على الله عليه و سلم ((صنفان من أمتى ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية)) ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها سے مروى ہے رسول الله على الله عليه والد قدرية من كا اسلام ميں كوئى حصة بيس مرجيه والد والد والد على الله عل

(ترمذی، کتاب القدر، باب ما جاء فی القدریة ، جلد4، صفحه 543، دار إحیاء التوات العربی ، بیروت)
مکرین حدیث کے متعلق سنن الدارمی ، ابن ماجه اورسنن ابوداؤ دکی صحیح سند کی ساتھ حدیث پاک ہے "عن المقدام بن معد یکرب عن رسول الله صلی الله علیه و سلم أنه قال (( ألا إنی أو تیت الکتاب و مثله معه لایوشك رجل شبعان علی أریکته ( السریر )یقول علیہ عید بهذا القرآن فما وجدتم فیه من حلال فأحلوة و ما وجدتم فیه من حرام فحرموة ألا لا یحل لکم الحماد الأهلی ولا کل ذی ناب من السبع ۔)) ترجمہ: روایت ہے حضرت مقدام ابن معدیکرب سے فرماتے ہیں فرمایارسول الله سلی الله تعالی علیہ و آلہ وسلم نے : جان لوکہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کامثل بھی ۔ خبردار! قریب ہے کہ ایک پیٹ بھراا پنی مسہری پر کیج کے صرف قرآن کو تھام لواس میں جو حلال پاؤاسے حلال جانواور جو حرام پاؤاس میں جو حلال پاؤاسے حلال جانواور جو حرام پاؤاسے حرام سمجھو۔ حالانکہ رسول الله کاحرام فرمایا ہوا

اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت اور اپنے نبی کا دین قائم رکھنے کے لیے چن لیا۔ان کی بزرگی مانو،ان کے آثار پر چلو بقدر طاقت ان کے اخلاق وسیرت کومضبوطی سے تھام لو کہوہ سیدھی راہ پر تھے۔

73 فرقے اوران کے عقائد )

(مشكوة، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، جلد 1، صفحه 41، المكتب الإسلامي ، بيروت)

دوسری حدیث میں جنتی فرقے کی نشانی بیفر مائی کیدوہ بڑا گروہ ہوگا۔ تا بعین، تع تا بعین ،ائمہ مجتہدین و بزرگان دین کا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلنا ہی اس بڑے گروہ کی نشانی ہے۔

جس طرح احادیث میں ایک جنتی فرقے کی نشانیاں آئی ہیں اسی طرح احادیث میں جہنی فرقوں کی بھی نشانیاں آئی ہیں چنا نچر گتاخ صحابہ کے متعلق امام جلال الدین سیوطی رحمۃ الله علیہ نے جمع الجوامع میں ،علامہ ابن منظور رحمۃ الله علیہ نے دمخضر تاریخ ومشق "میں ، قاضی عیاض رحمۃ الله علیہ نے ''الشفاء' میں اور خطیب بغدادی رحمۃ الله علیہ میں نقل کیا۔ حدیث یوں ہے "عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ((لا تسبوا أصحابی فإنه یجیء فی آخر الزمان قوم یسبون أصحابی فان مرضوا فلا تعودهم وان ماتوا فلا تشهدوهم ولا تناکحوهم ولا توارثوهم ولا تسلموا علیهم ولا تصلوا علیهم )) ترجمہ: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے رسول الله علیه مان الله علیه مروی ہے رسول الله علیه قالہ وکی الله علیهم ) ترجمہ: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے رسول الله علیه قال الله علیهم )) ترجمہ: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے رسول الله علیه قالہ وکا ایاں دے گی اگر ایسے لوگ بیار ہوجا کیں تو ان کی عیادت نہ کرو، ان سے سلام نہ کرو، ان کی نمانے جنازہ میں شرکت نہ کرو، ان سے نکاح نہ کرو، ان کو وارث نہ بیا ہو۔

(تاريخ بغداد،جلد8،صفحه142،دارالكتب العلميه،بيروت)

ویباہی حرام ہے جبیبا کہ اللہ کا حرام فرمانا۔و**یکھو!** تمہارے لئے نہتو پالتو گدھا حلال ہےاور نہ کیل والا درندہ حانور۔

73 فرقے اوران کے عقائد )

(سنن ابي دائود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، جلد2، صفحه 610، دار الفكر، بيروت) مفتی احمہ بارخان تعیمی فرماتے ہیں: 'سبحان اللہ! بیہے میرے محبوب کی قوت نظر ا نکار حدیث کےموقعوں پریہ دو کلمے ہمیشہ فرمائے جاتے ہیں کیونکہ قرآنی فرقہ کا موجد عبداللہ چکڑالوی ہے، جو چکڑالہ ضلع میانوالی پنجاب میں پیدا ہوا۔ بیہ بہت مالدار اورکنگڑا تھا''معتکیا''(ٹیک لگا کر کھڑا ہونے والا )فر ما کراس کے ننگڑا ہونے کی طرف اور''ارپکۃ'' ( آ رام والی جگہ پر بیٹھا) فرما کراس کی مالداری کی طرف اشارہ کردیا گیا۔ یابیہ مطلب ہے کہاس فرقہ کا موجد آ رام طلب ہوگا ،گھر میں رہے گا علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر نہ ا کرے گا ،صرف قر آن کے ترجے دیچہ کریہ کیے گا۔ چنانچہ عبداللہ چکڑالوی اوراس کی ساری ذریت (پیروکار) کا یمی حال ہے ۔غرض کہ یہاں یا ظاہری عیوب کا ذکر ہے یا باطنی کا نہیں جانتے کا مقصد ہے نہیں ہانتے لیخی ہم قرآن کےسواحدیث وغیر ہ کے قائل ا نہیں ۔قر آن میںسب کچھ ہے پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ عبداللہ چکڑ الوی اوراس کی ذریت کے یہی الفاظ ہوتے ہیں ۔ سجان اللہ!"مما و جدنا" فر ما کرکیسانفیس اشارہ فر مایا کہا گرچہ قرآن تو کامل ہے گرانسان کا یاناناقص، قرآن میںسب کچھ ہے گریلے گااہے ا جے میں نکال کردوں، ہرشخص سمندر ہے موتی حاصل نہیں کرسکتا ،موتی نکلتے سمندر ہے ہیں مگر ملتے جو ہری کی دکان پر ہیں۔اس افسے الفصحاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دولفظوں ا میں ان کے دلائل مع تر دید بتاد ئے۔۔۔۔منکرین حدیث کو جاہیے کہ گدھا بھی کھا ئیں ، ا کتے بلوں پر بھی ہاتھ صاف کریں ، پڑی ہوئی چیز بھی قبضہ میں کرلیا کریں۔ کیونکہ انہیں قرآن نے حرام نہیں کیا بلکہ حدیث نے کیا ہے ۔انشاءاللہ اس کا جواب قیامت تک ان

سے نہ بنے گا۔'' (مرأة المناجيح، جلد1، صفحه 162، نعيمي كتب خانه، گجرات)
قاديا نيول اور ديگر نبوت كے جھوٹے دعويدارول كے متعلق مسلم كى صديث ہے"
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله))"ترجمة

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تمیں جھوٹے نبوت کے دعویدار نہ آئیں گے۔سب بیر گمان کرتے ہوں گے کہ وہ اللہ عزوجال کے رسول ہیں۔

(مسلم، کتاب الفتن و اشراط الساعة، جلد4، صفحه 2239، دار إحياء التراث العربي ، بيروت) ان تمام احاديث سے ناجی فرقے کی دونشانياں واضح ہو کيں: ۔

(1)وہ گروہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین و ہزرگان دین کے قش قدم پر ہوگا۔ (2) دوسرا بیہ کہ احادیث میں جن گمراہ فرقوں کی نشاندہی کی گئی ،اس **فرقہ ناجیبہ** کے عقائد واعمال ہرگز ان کی طرح نہ ہوں گے۔

(3) ان دو کے علاوہ ایک اور تیسری نشائی بھی حق فرقے میں ہوگی اور وہ یہ ہے کہ اس فرقے میں دین کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں گے جیسے اہل سنت وجماعت فرقہ میں مفسرین ، محدثین ، مشکلمین ، فقہائے کرام ، صوفیائے کرام سب ہیں اور بیہ صرف چند نہیں بلکہ ہزاروں میں ہیں اور ایسے بڑے بڑے امام ہیں کہ جن کودیگر فرقے والے بھی مانتے ہیں ۔ ان بزرگوں نے اپنے شعبے میں امت مسلمہ کی بہترین رہنمائی فرمائی ہے ۔ مفسرین نے قرآن کی تفسیر کی ، محدثین نے احادیث کی تشریحات ، اس کے شیح وغلط ہونے کی نشاند ہی کی ، مشکلمین نے عقائد کی کتابوں میں اہل سنت کے عقائد واضح کئے وغلط ہونے کی نشاند ہی کی ، مشکلمین نے عقائد کی کتابوں میں اہل سنت کے عقائد واضح کئے اور تصوف میں تزکید فس کے لئے صوفیا کرام نے کئی کتب تکھیں ۔ ایک ایک عالم نے کئی

اپیے مولو یوں کی کتابوں میں سوائے شرک و بدعت کے پچھٹہیں ملے گا۔

#### ابل سنت وجماعت

جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ اہل سنت وجماعت ہی حق فرقہ ہے اور یہی جنتی فرقہ ہے۔ اسی فرقہ ہے۔ اسی فرقہ کے اسی منا کہ کہا ہے۔ اسی منا کہ کہا ہے کہ حامل تھے جن پرآج سنی لوگ ہیں۔ اب آپ کے سامنے احادیث، اقوالِ صحابہ، اقوالِ اسلاف پیش کئے جاتے ہیں جن میں واضح انداز میں انہوں نے اہل سنت و جماعت کو جمنتی فرقہ قرار دیا ہے۔

# لفظ المل سنت وجماعت كى تعريف ومفهوم

"سنت" کامعنی ہے طریقہ اور اسلامی عقیدہ میں سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جس پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیم الرضوان تھے۔ اس سے اہل سنت نکلا ہے جس کامعنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیم الرضوان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ جماعت سے مراد صحابہ کرام علیم الرضوان، تا بعین اور تیج تا بعین کی وہ جماعت ہے جو کتاب وسنت پر قائم رہی۔"المو جیبز فی عقیدہ السلف المصالح (اُھل السنة والمحماعة )"اور دیگر کتب عقائد میں اہل سنت و جماعت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف یول کی گئی ہے کہ سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ اور اصطلاحی تعریف اول کی گئی ہے کہ سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ اور اصطلاحی معنی ہے وہ طریقہ جس پر رسول اللہ اور صحابہ کرام علماً ، اعتقاداً ، قولاً ، عملاً اور تقریراً تھے" و تُسطلق السّنة أَسف علے سی سُننِ العب ادات و الاعتقادات و یقابل السنّة البدعة " اور لفظ سنت کا اطلاق سنن عباوات پر بھی ہوتا ہے اور لفظ سنت کا اطلاق سنن عباوات پر وعلی آلہ و سلم فیاِنّهُ مَن یَعِشُ مِنْکُمُ بَعُدی فَسَیری اختلافا کَشیرا ؛ فَعَلَیُکُمُ

کتابیں ککھی ہیں ۔فقہ ہی کود کیچہ لیں کہ جاروں اماموں نے کثیر مسائل جن کا جواب قر آن وحدیث میں صراحةً نہیں تھاان کا جواب قرآن وحدیث کی روشنی میں دیا۔ پھران کے ا مقلدین صدیوں سے آرہے ہیں جو نئے سے نئے مسائل جیسےانشورنس،شیئرز کا کاروبار، یرائز بانڈ ،قسطوں پر کاروبار ،کی تمیٹی وغیرہ کے مسائل کا جواب اصول وضوابط کے تحت دیتے ہیں۔ایک ایک فقہ کی کتاب کئی کئی جلدوں میں موجود ہے۔ ہزاروں مسائل تواپسے ہیں جوعام طور پر درپیش نہیں ہوتے لیکن ان کے جوابات فقہائے کرام نے دیئے ہیں کہ جب بھی ابیامسّلہ دربیش ہوتو وہ ان سے رہنمائی حاصل کرسکیں ۔اس کےعلاوہ بقیہ حتنے بھی فرقے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ سوائے اس فرقے کے بانی کے اور کوئی دوسرا عالم ہی نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ جوفر قدا حادیث کامنکر ہےاس میں **محدثین** کہاں سے آئیں گے؟ جوفقہ کا منکر ہےان میں فقہائے کرام کہاں ہے آئیں گے؟ جوتصوف کامنکر ہےاس میں صوفی کہاں ہے آئیں گے؟ موجودہ وہابیوں ہی کو لے لیں ،آج تک ان کی کوئی ایک الیی کتاب نہیں آئی جس میں رفع پدین آمین بالحجر ،شرک و بدعت کے علاوہ کثیرا بسے مسائل ہوں جوعام زندگی میں درپیش ہوتے ہیں اور و ہائی مولو یوں نے بالا تفاق ان پر فتوے دیے ہوں۔ان کا حال تو یہ ہے کہ کوئی مسلہ در پیش ہوجس کاحل قر آن وحدیث میں واضح نہیں تو وہائی مولوی چاروں اماموں کی طرف دیجھا کہان سے کچھ بھیک مل جائے۔جوآ سان مسئلہ جس امام سے ملالے لیا۔ وہی مسئلہ کسی دوسرے وہایی مولوی کو پیش آیا تو وہ بھی کٹورالے کر بھا گااس نے اپنی مرضی سے حیاروں اماموں میں سے کوئی قول لے لیا۔ ایک ہی مسئلہ میں و دنوں مولو بیوں کے فتو ہے الگ الگ ہوئے اور دونوں مولوی مانگ کر جواب لینے کے ا باو جودریڈی میڈ مجتہد بن گئے۔ پھریہ صرف وہی وہابی کرسکتا ہے جو عالم ہو، عام وہابی کو

اوراس راہ پر چلے جس پررسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ظاہرا و باطناً تھے۔الله عز وجل نے بندہ مومن کواس جماعت کے ساتھ رہنے اور اس سے اختلاف وتفرقہ سے منع فرمایا۔اللہ عزوجل نے فر مایا:اللّٰہ کی رسی کومضبوطی ہے بکڑ لواورتفر قبہ میں نہ بڑو۔دوسری جگہ فر مایا:ان کی طرح نہ ہوجانا جنہوں نے تفرقہ اوراختلاف کیا بعداس کے کہان کے پاس روشن دلیلیں آئیں۔ حضورصلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا: بیدامت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ، بہتر جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا اور وہ یہ جماعت ہوگی۔ دوسری حدیث یاک میں فرمایا: تم پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ رہواور تفرقہ سے بچو۔ شیطان ایک کے ساتھ ہے اور دو سے دور ہے۔ جوجنت میں جانے کاارادہ رکھتا ہےاس پر جماعت کے ساتھ رہنالازم ہے۔ (الوجيز في عقيدة السلف الصالح،جلد1،صفحه 23-1،وزارة الشؤون الإسلامية ،المملكة العربية ) یتہ جلا کہ **اہل سنت و جماعت** دوحدیثوں سے لیا گیا ہے۔ایک حدیث میں نبی كريم صلى الله عليه وآله وللم نے فرمايا: ميري اور خلفاء راشدين كي سنت كوتھا مے ركھواور دوسري حدیث میں فر مایا: جماعت کوتھا ہے رکھو۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہ مطلب ہوا کہ وہ گروہ گ جورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صحابه كرام، تا بعين اور نتع تا بعين عليهم الرضوان كے طريقه پر ے - بریقة محوویة فی شرح طریقة محدیة وشریعة نبویة میں ب" (أهـل السـنة )أى أصحاب سنة رسول الله أي التمسك بها (والجماعة )أي جماعة رسول الله وهم الأصحاب والتابعون وهم الفرقة الناجية المشار إليها في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ((ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة كلها في النار إلاواحدة )) قيل: ومن هم ؟قال (( الذين هم على ما أنا عليه و أصحابي )) "ترجمه: اللسنت یعنی وہ لوگ جورسول اللہ کی سنت برعمل پیرا ہونے والے ہیں۔ جماعت کا مطلب ہے رسول اللّٰد کی جماعت جس میں صحابہ کرام اور ان کی امتباع کرنے والے ہیں \_ یہی فرق ،

73 فرقے اوران کے عقائد ک

بِسنَّتی وسُنَّةِ الحلَفَاءِ المَهُدِیینَ الرَّاشِدین "ترجمہ: نبی کریم صلی اللّه علیه وآلہ وَ ملم نے فرمایاتم میں سے جومیر بے بعد زندہ رہے گاوہ شدیدا ختلاف دیکھے گا۔تم پرمیری اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت لازم ہے۔

لفظ'' جماعت'' جمع سے نکلا ہے جس کا لغوی معنی ہے کسی شے کامِل جانااور ہیہ ' اجتماع مصتق باوريتفرقه كي ضدي-"والحماعة العدد الكثير من النَّاس، وهي أيضا طائفة من الناس يجمعها غرض و احد " ترجمه: جماعت لوگوں كى كثرت کوکہاجا تا ہےاور یہابیا ہی ہے جیسےلوگوں کےالگ گروہ کاایک غرض کے لئے جمع ہوجانا۔ اصطلاح معنى مين جماعت كامطلب بمسلمانون كى جماعت" وههم سكف أ هـذه الأمة مـن الـصـحـابة والتـابعين ومن تَبعهُم بإحسان إلى يوم الدِّين؟الذين اجتمعُوا على الكتاب والسَّنة، وساروا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله و سلم ظاهرا و باطنا وقد أُمرَ اللَّهُ تعالى عباده المؤمنين و حَتَّهم على الحماعة والائتلاف والتعاون ونهاهم عن الفرقة والاختلاف والتَناحر، فقال﴿وَاعُتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ وقال ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنُ بَعُدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وقال النَّبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ((وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة))وقال((عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ؛ فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد ، ومن أراد بحبوحة الجنة ، فليلذمه الجماعة)) "ترجمه: اس جماعت مسلمين ميں صحابه دتا بعين اور جنہوں نے ' ان صحابہ و تابعین کی قیامت تک ابتاع کی وہ شامل ہیں۔وہ جماعت جوقر آن وسنت بررہی ا

الله صلى الله عليه و سلم ((من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)) "ترجمه: روايت مع حضرت ابوذ رسي فرمات بين فرما يارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ني جو جماعت سے بالشت بھرجدا ہوا اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے اتار دی۔

دی۔ (سنن ابودائود، کتاب الایمان، باب الخوارج ، جلد 2، صفحہ 655، دار الفکر ، بيروت)

# سوادِ اعظم کونسافرقہ ہے؟

آج کل ہر گمراہ فرقہ خود کو بوے گروہ والا کہتا ہے۔ لہذابیوضاحت ضروری ہے كە صحابەكرام، تابعين، ائمه مجتهدين، صوفيا كرام رضى الله تعالى عنهم نے كس گروه كوبرا گروه كها ہے اور وہ خود کس گروہ میں سے تھے؟ سواداعظم پر کلام کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی فرمات بين "فعليكم بالسواد الأعظم أي جملة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك النهج المستقيم كذا في المجمع فهذا الحديث معيار عظيم لأهل السنة والجماعة شكر الله سعيهم فانهم هم السواد الأعظم وذلك لا يحتاج الى برهان فإنك لو نظرت الى أهل الأهواء بأجمعهم مع انهم اثنان و سبعون فرقة لا يبلغ عددهم عشر أهل السنة " ترجم: تم يرسواداعظم کی اتباع لازم ہے یعنی اس سواد اعظم کی اتباع جوسلطان کی اطاعت اورصراطِمتنقیم پر گامزن رہے جبیبا کہ مجمع میں ہے۔ بیحدیث (سوادِ اعظم کی انتاع کرو) اہل سنت کا معیار عظیم ہے۔اللّٰدعزوجل نے اہل سنت کی کوشش کو قبول کیا اور اہل سنت و جماعت ہی سوادِ اعظم ہے جوکسی دلیل کی محتاج نہیں۔اگر تو گمراہ فرقوں کی طرف نظر کرے تواگر بہتر کے بہتر گمراه فرقے اکٹھے ہوجا ئیں وہ اہل سنت کی تعداد کے دسویں جھے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ (شرح سنن ابن ماجه، جلد1، صفحه 283، قديمي كتب خانه ، كراچي)

نجات والا ہے اوراس فرقے کے جنتی ہونے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار ہ فرمایا ہے کہ بیامت **تہتر فرقوں م**یں بٹ جائے گی ، **بہتر جہنم می**ں اور ایک جنت میں جائے گا ےعرض کیا گیاوہ کون ہوگا؟ فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔

(بريقة محمودية، جلد1، صفحه 55، مطبعة الحلبي)

یهی بڑا گروہ ہے اوراسی گروہ کو مضبوطی سے تھا منے کا حکم ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں فرمایا ((إن أمتی لا تجتمع علی ضلالته فإذا رأیت و اختلافا فعلیک بالسواد الأعظم) ترجمہ: میری امت گراہی پرجمع نہیں ہوگی۔ جبتم اختلاف (فرقہ واریت) دیکھوتو تم پر بڑے گروہ کی اتباع لازم ہے۔

(این ماجه، کتاب الفتن ،باب السواد الأعظم، جلد 2، صفحه 1303، دار إحیاء الکتب ،الحلی)

جواس گروه سے الگ ہواجہ نم میں گیا جیسا کہ آج کل بعض پڑھے لکھے جابل کہتے

ہیں کہ ہم کسی فرقے میں نہیں ،ہم بس مسلمان ہیں ۔ویکھیں! نبی کریم صلی الشعلیه وآلہ وسلم فے

فرقہ واریت کے وقت کہا کہ بڑے گروہ کے ساتھ ہوجا وَ،الگ ندر ہو۔الگ رہنے والوں کو
شیطان گراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔مشکوۃ شریف کی حدیث ہے"عن معاذبن جبل

قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ((إن الشیطان ذئب الإنسان کن بنب الفنده یاخن الشافظة والقاصیة والناحیة وإیا کے والشعاب وعلیہ مبالخسلی الله والعامة )) ترجمہ: روایت ہے حضرت معاذبین جبل سے فرماتے ہیں فرمایارسول الله سلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ شیطان آدی کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا الگ اور دور اور تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ شیطان آدی کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا الگ اور دور اور کنارے والی کو پکڑتا ہے۔تم گھا ٹیوں سے بچومسلمانوں کی جماعت اورعوام کولازم پکڑو۔

کنارے والی کو پکڑتا ہے۔تم گھا ٹیوں سے بچومسلمانوں کی جماعت اورعوام کولازم پکڑو۔

رسشکوۃ المصابیح ،باب الاعتصام بالکتاب والسنة ،جلد 1،صفحه 40، المکتب الإسلامی ،بیروت)
مسندا حمد اور ابوداو شریف کی بسند سے حدیث ہے "عن أبی ذرقال قال رسول

# صحابه کرام، تابعین و بزرگانِ دین اہل سنت تھے

اب صحابہ کرام ، تا بعین ، تبع تا بعین ، ائمہ مجہد ین ، محدثین ، فقہاء ، صوفیا کا اہل سنت فرقہ میں ہونے کو ثابت کیا جا تا ہے۔ صحابہ کرام علیم الرضوان کے دور میں فرقہ واریت ہو چکی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں خارجی فرقہ اہل حق سے باہر ہوا جس کی بنیاد پراسے خارجی کہا جانے لگا ، اسی طرح اہل حق سے فرقے نکلتے گئے اور ان کے افعال وعقا کد کے اعتبار سے ان کے نام پڑتے گئے ۔ جیسے آج بھی کئی فرقے موجود ہیں جبکہ ان گراہوں کے آباؤ اجداد اہل سنت سے تھے۔ یعنی فرقہ واریت اہل سنت و جماعت نہیں کرتے ہیں۔

صحابه كرام وتابعين واسلاف اس حق فرقه كوابل سنت وجماعت بى كبتے تھاور يہ وہ فرقہ تھا جس نے عقائد وافعال كے لحاظ سے نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى سنتوں كو مضبوطى سے تقاما ہوا تھا ـ صحابه كرام عليهم الرضوان سے خود كوابل سنت وجماعت كهنا ثابت ہے ـ كنز العمال ميں ہے 'عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبيه قال كان على يخطب فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرنى من أهل الحماعة ؟ و من أهل الفرقة ؟ و من أهل السنة ؟ و من أهل البدعة ؟ فقال و يحك أما إذ سألتنى فافهم عنى و لا عليك أن لا تسأل عنها أحدا بعدى فأما أهل الجماعة فأنا و من اتبعنى و إن قلوا و ذلك الحق عن أمر الله و أمر رسوله فأما أهل الفرقة فاللہ عنها أحدا بعدى فأما أهل المتمسكون بما سنه فالمخالفون لى و من اتبعنى و إن كثروا و أما أهل البدعة فالمخالفون لأمر الله ولكتابه و رسوله العاملون برأيهم و أهوائهم و إن كثروا "ترجمه: حضرت كل بن عبد

فيض القدريمين ب" (وعليكم بالحماعة) أى أركان الدين والسواد الأعظم من أهل السنة أى الزموا هديهم فيجب اتباع ما هم عليه من العقائد والقواعد وأحكام الدين " يعنى تم پرلازم بكسواد اعظم يعنى اللسنت كادامن تهام لواور تم يرواجب بك جن عقائد برابل سنت باس برقائم ربود

(فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، جلد3، صفحه 78، المکتبة التجاریة الکبری، مصر)

التیسیر بشرح جامح الصغیر میں ہے' (علیکم بالجماعة )أی السواد الأعظم من أهل السنة أی الزموا هدیهم (وإیاکم والفرقة )أی احذروا مفارقتهم ما أمکن "ترجمه: سواواعظم یعنی ابل سنت (کادامن) پکڑواوران سے الگ ہونے سے بحو (التیسیر بشرح جامع الصغیر، جلد 1، صفحه 787، مکتبة الإمام الشافعی ، الریاض) عظیم صوفی محمد بن علی أبو طالب کی (التوفی 386) تصوف کی بنیادی کتاب "قرمایا میں فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں اختلاف کی صورت میں سواداعظم کی بیروی کا حکم دیا گیا ہے اور سواواعظم ہمیشہ کثیر رہا ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیو آلدو سلم نے فرمایا ہیں "ولیس السواد الأعظم والحم الغفیر الدهماء إلّا أهل گراہ فرقے ہیں بی گیل ہیں"ولیس السواد الأعظم والحم الغفیر الدهماء إلّا أهل

(قوت القلوب ،جلد2،صفحه212،دار الكتب العلمية،بيروت)

ملاعلی قاری علیه رحمة الله الباری سواد اعظم کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں "لا ریب انہم اهل السنة و الحماعة" یعنی بلاشک وشبه وه گروه اہل سنت و جماعت سے - (مرقاة المفاتيح، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، جلد 01، صفحه 259، دار الفكر، بيروت)

السنة والجماعة؛ وهم السواد والعامة" ترجمه: سوادِ اعظم اورجم غفيرسوائ الملسنت

کے کوئی نہیں۔ یہی اہل سنت سوادِ اعظم اور سوادِ عامہ ہے۔

تعالیٰ عنہا سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے اللہ عز وجل کے اس فر مان'' جس دن کچھ منہ اونجا لے ہوں گے اور پچھ منہ کالے ۔'' کے متعلق فر مایا: **اہل سنت** کے چہرے سفید اور اہل بدعت کے سیاہ ہوں گے۔

**ایونصر تیجزی رحمة ا**لله علیہ نے ''امانہ'' میں حضرت **ایوسعید خدری** رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا کهرسول اللّٰد نے به آیت تلاوت کی''جس دن کچھ منہاونجالے ہوں گےاور کچھ منہ کالے۔'' فرمایا: اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت اور گمراہ لوگوں کے ساه ہول گے۔ (تفسیر درمنثور،،سورة آل عمران ،آیت106، جلد2،صفحہ 291، پیروت) مسلم میں ہے ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جواجلہ تابعین میں سے ہیں فرماتے بين" لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤ حذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤ خذ حديثهم " ترجمه: يهلي احاديث ليني مين اسناد كے متعلق سوال نہيں يو چھا جاتا تھا پھر جب فتنے ( فرقے ) واقع ہوئے تو فرمایا بتم ہمارے سامنے اپنی احادیث کے راویوں کے نام پیش کروت**والل سنت** راویوں کی طرف نظر کرواورا نکی روایت کردہ احادیث لے لواور ب**دن**ر ہب (مقدمه مسلم، جلد 01، صفحه 15، دار إحياء التراث العربي ، بيروت) کی احادیث نہلو۔ **امام ابوحنیفہ سے شنّی کی بیجان پوچھی گئی تو فرمایا جوابوبکر وعمر فاروق رضی اللہ تعالی ا** عنهما كوافضل مانے اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی الله تعالی عنهما ہے محبت كرے وہ سنی -- ينانيشر فقد كبريس بي سئل ابو حنيفة رحمه الله عن مذهب اهل السنة والجماعة فقال ان تفضل الشيخين: اي ابابكر و عمر رضي الله تعالىٰ عنهما، وتحب الختنين: اي عثمان وعليا رضي الله تعالىٰ عنهما، ان ترى المسح على

اللہ بن حسن رضی اللہ تعالی عندا پنے والدصاحب سے روا بیت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند خطبہ و بے رہے تھے تو ایک آ دمی کھڑا ہوا اور عرض کی یا امیر المؤمنین! مجھے اہل جماعت، اہل فرقہ ، اہل سنت اور اہل بدعت کے متعلق رہنمائی فرما ئیں ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: تیری خرابی ہے ( یعنی مجھے اتنی عام بات ہی پینہیں ) جب تو نے مجھ سے اس کے متعلق یو چھا تو سمجھ لے ، بعد میں کسی سے نہ یو چھنا۔ اہل جماعت میں اور میر ب متبعین ہیں اگر چہھوڑ ہے ہوں اور یہ جماعت اللہ عزوجل اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کے حکم متبعین ہیں اگر چہھوڑ ہے ہوں اور یہ جماعت اللہ عزوجل اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کے حکم متبعین ہیں اگر چہھوڑ ہے ہوں اور یہ جماعت وہ ہے جس نے میری اور میر بے ساتھ والوں کی مخالفت کی اگر چہ زیادہ ہوں۔ اہل بدعت وہ ہے جس نے اللہ عزوجل ورسول کے طریقے کو مخالفت کی اگر چہ تھوڑ ہے ہوں۔ اہل بدعت وہ ہیں جنہوں نے قرآن اور رسول اللہ کی شما ہوا ہے اگر چہ بیزیادہ ہوں۔

(كنزالعمال، كتاب المواعظ والرقائق، خطب على ومواعظه، جلد 16، صفحه 193، بيروت)

تفير ورمنثور بين امام جلال الدين سيوطى رحمة الشعلياس آيت ﴿ يَكُو مُ تَبُيّكُ شُ
وُجُوهٌ و قَسُودٌ وُ وُجُوهٌ ﴾ ترجمه كنز الايمان: جس دن يجهمندا ونجالي بهول گاور يجهم منه كالله كالله عن ابن منه كالله عليه وسلم في قوله تعالى (يوم تبيض و جوه و تسود و جوه) قال ( تبيض و جوه أهل السنة ، و تسود و جوه أهل البدع) ) \_

وأخرج أبو نصر السجزى في الإبانة عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) قال: ((تبيض وجوه أهل البدع والأهواء)) ترجمه: امام وخوه أهل البدع والأهواء)) ترجمه: امام خطيب رحمة الله عليه في الكوديلمي رحمها الله سهروايت كيا كه حضرت ابن عمرض الله

السنة هو؟ فقال زهير متى كان الناس هكذا؟ فقال زائدة متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر "ترجمه: حضرت احمد بن يونس رضى الله تعالى عنه فرد عنه بيل كه ميل في زمير بن معاويه رضى الله تعالى عنه كود يكها كه وه حضرت زائده بن قدامه رضى الله تعالى عنه كود يكها كه وه حضرت زائده بن قدامه رضى الله تعالى عنه كود يكها كه وه حضرت زائده بن قدامه في المات على ايك آدمى كا ذكركيا جوحديث بيان كرتا ہے -حضرت زائده بن قدامه في فرمايا: كيا وه المل سنت ميل سے ہے؟ حضرت زمير في فرمايا: ميل في اس ميل كوئى بدعت نهيل ديكھى -حضرت زائده في فرمايا: بائخ خرابى كيا وه المل سنت ميل اس ميل كوئى بدعت نهيل دعمل البيك كون خود كو ابل سنت كفر قي ميل كها كرتا تها؟ ويلك من في فرمايا: بيليك كون ابو بكر صديق اور عمر فاروق كو بُرا كها كرتا تها - (الجامع لأخلاق الراوى ،جلد2، صفحه دي ويكا شروع كيا (الجامع لأخلاق الراوى ،جلد2، صفحه دي 1328، مكتبة المعارف ،الرياض) من ميل المناق والحماعة ، المتمسكون بكتاب الله حله اضلالة إلا واحدة ، وهم أهل السنة والحماعة ، المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصدر الأول من

سیراین سیرای به علی نحل کیلها ضما بینهم علی نحل کیلها ضما او احدة، وهم أهل السنة والحماعة، المتمسکون بکتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما کان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين في قديم الدهر و حديثه، کما رواه الحاکم في مستدر که أنه سئل، عليه السلام عن الفرقة الناجية منهم، فقال ما أنا عليه (اليوم) واصحابي "رجمه: بيامت بھی ان (يهودونصاری) کی طرح دین کے معاطی میں اختلاف کرے گی ، تمام کے تمام فرقے گراہ ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے، وہ المل منت ہوں گے، جو کتاب الله اور سنت رسول کو تھا ہے ہوں گے اورا نہی عقائد پر ہوں گے جن پر صدر اول کے لوگ صحابہ کرام ، تا بعین اور ائم مسلمین شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ جدن پر صدر اول کے لوگ صحابہ کرام ، تا بعین اور ائم مسلمین شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ جدید شریع مسلمین الله علیه وآلہ وہلم سے نجات کی حدیث جدیام ماکم نے مستدرک میں روایت کیا کہ آتا صلی الله علیه وآلہ وہلم سے نجات

النحفین "ترجمہ:امام ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مذہب اہل سنت و جماعت کی پہچان کا پوچھا گیا فرمایا: سنّیت بیہ ہے کہ ابو بکر صدیق وعمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو دیگر صحابہ سے افضلیت دی جائے اور حضرت عثمان غنی وعلی المرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی جائے اور موزوں پر مسمح کیا جائے۔ (شرح فقہ اکبر، صفحہ 76،قدیمی کتب خانہ، کراچی)

یمی امام مالک رضی الله تعالی عندسے بھی مروی ہے چنانچیہ مشکوۃ کی شرح **مرقاۃ** 

میں ہے''سئل أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه عن علامات أهل السنة والسه ميں ہے''سئل أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه عن علامات أهل السنة والسه ماعة؟ فيقال أن تحب الشيخين، ولا تطعن السختين، وتمسح على السخفين''ترجمہ:امام مالك رضى الله تعالى عنه سے الل سنت والجماعت كى علامات كم تعلق يوچھا گيا تو آپ نے فرمايا:ابو بكرصديق وعمر فاروق رضى الله تعالى عنها سے محبت كرنا اور عثمان غنى وعلى المرتضى يرطعن نه كرنا اور موزول يرشح كرنا الله سنت كى علامت ہے۔

(مرقاة المفاتيع ، كتاب الطهارت ، باب المسع على الخفين ، جلد 2، صفحه 472 ، دار الفكر ، بيروت )

امام بخارى رحمة الله عليه ديگر محد ثين وفقهاء كرام كى طرح سى تنه چنانچهامام بخارى قرق العينين ميں اسلاف كے طريقه كار كم متعلق فرماتے ہيں كه وه المل سنت كے علاوه دوسر براوى سے حدیث نہ لیتے تنے فرماتے ہيں "قال البخارى و كان زائدة لا يحددث إلا أهل السنة اقتداء بالسلف "ترجمه: حضرت زائده اسلاف كى پيروى كرتے ہوئے سوائے المل سنت كروايوں كے ديگر فد بہ والوں سے احادیث نہ لیتے تنے ۔

روایوں كے ديگر فد بہ والوں سے احادیث نہ لیتے تنے ۔

(قرة العینین ، جلد 1، صفحه 18 ، دار الأرقم ، الكویت)

حضرت خطيب بغدادى رحمة الشعلية فرمات بين وقال: سمعت أحمد بن ي يونس، يقول رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة بن قدامة فكلمه في رجل يحدثه، فقال من أهل السنة هو؟ قال ما أعرفه ببدعة ، قال هيهات، أمن أهل

فیه فلم یذ کر أحد منهم إلا بخیر" ترجمه: حضرت ابوبكر بن عیاش سے مروی ہے، اہل سنت وجماعت کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ اپنی زبانیں صحابہ کرام کے درمیان ہونے والےاختلا فات کے متعلق بندر کھے اور صحابہ کرام کا ذکر خیر سے کرے۔ (شعب الايمان باب في حب النبي ﷺ، جلد2، صفحه 191، دار الكتب العلمية ،بيروت) تفير كبير مين امام خرالدين رازى رحمة الله علي فرمات بين "قوله ( إلا المودة فِي القربي) والحاصل أن هذه الآية تدل على وجوب حب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه ،وهذا المنصب لا يسلم إلا على قول أصحابنا أهل السنّة والجماعة الذين جمعوا بين حب العترة والصحابة ، و سمعت بعض المذكرين قال إنه صلى الله عليه و سلم قال ((مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجاً))وقال صلى الله عليه و سلم ((أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم))ونحن الآن في بحر التكليف وتضربنا أمواج الشبهات والشهوات وراكب البحر يحتاج إلى أمرين أحدهما:السفينة الخالية عن العيوب و الثقب و الثاني: الكو اكب الظاهرة الطالعة النيرة، فإذا ركب تلك السفينة ووقع نظره على تلك الكواكب الظاهرة كان رجاء السلامة غالباً و فكذلك ركب أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل محمد و وضعوا أبصارهم على نحوم الصحابة فرجوا من الله تعالى أن يفوزوا بالسلامة والسعادة في الدينا والآخر-ة "خلاصة قرآن ميس بي مين اس برتم سي كيها جرت نبين ما مكما مكر قرابت کی محبت۔ "بیآیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ آل رسول اور صحابہ کرام سے محبت واجب ہےاور پیمنصب سوائے **اہل سنت و جماعت** کے کسی کونہیں ملا کہاس فرقے میں اہل بیت اور صحابہ کرام علیم الرضوان دونول سے محبت ہے۔ ایک حدیث ریجھی سی ہے کہ نبی کریم

73 فرقے اوران کے عقائد

والفرقے کے متعلق یو چھا گیا تو آپ نے فرمایا: جس **برآج میں اور میرے صحابہ ہیں۔**) تفسير ابن كثير، في التفسير،سورة الروم ،آيت30،جلد6،صفحه317،دار طيبة،الرياض) **تاریخ بغدادیں ہے'' ک**تب بشیر البصریسی إلی أبییه منصور بن عمار ا أخبرني القرآن خالق أو مخلوق؟ .قال :فكتب إليه عافانا الله وإياك من كل فتنة و جعلنا وإياك من أهل السنة والجماعة فإنه إن يفعل فاعظم بها من نعمة و إلا فهي الهلكة وليست لأحد على الله بعد المرسلين حجة" ترجمه:حضرت بشر مریسی نے اپنے والدمنصور بن عمار کے نام خط لکھا کہ مجھے خبر دیجئے کہ **قرآن خالق** ہے یا **مخلوق؟** توان کے والد صاحب نے لکھ کر بھیجا کہ اللہ نے ہمیں اورتم کو ہرفتنہ سے محفوظ فر مایا اورہمیں اورتم ک**واہل سنت و جماعت م**یں سے کیا۔اگراس فرقے میں رہاجائے تو یہ بہت <sup>ا</sup> بڑی نعمت ہے ورنہ ہلاکت ہے اوراب مرسلین علیہم السلام کے بعد کسی کے لئے ( سوائے اہل اُ ست کے )اللہ عزوجل کی جحت بیں - (تاریخ بغداد، جلد7، صفحه 66، دار الکتب العلمیة، بیروت) المامغرالي لكصة بين "بالاقتداء بالفرقة الناجية وهم الصحابة فإنه عليه السلام لما قال (( الناجي منها واحدة ))قالوا:يا رسول الله ومن هم؟قال ((أهل السنة والجماعة))فقيل:و من أهل السنة والجماعة؟قال ((ما أنا عليه و أصحابي)) ترجمه: فرقہ ناجبہ کی اقتدا کی جائے اور یہوہ فرقہ ہےجس میں صحابہ کرام تھے۔آ ب صلی الله علیہ وآلہ و ملم نے جب فر مایا کہا کی فرقہ جنتی ہوگا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی وہ کون ہوگا؟ اُ فرمایا: ا**بل سنت و جماعت \_عرض** کیا گیااہل سنت و جماعت میں کون ہوگا؟ فرمایا: جس میں میں اور میر بے صحابہ ہیں۔ (احياء علوم الدين، جلد3، صفحه 230، بيروت) شعب الايمان ميں ہے "عن أبسى بكر بن عياش في أو صاف أهل السنة أ و الـجـمـاعة و مـن كف عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيما احتلفوا

73 فرقے اوران کے عقائد )

و جـانبـوا الابتـداع ، و هـم بـاقون ظاهرون منصورون إلى يوم القيامة فاتباعهم هدی ، و حلافهم ضلال "ترجمه: اہل سنت وجماعت وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ عليدوآ له وسلم اورصحابه كرام عليهم الرضوان اوروه بعدوا ليجنهون نے ان كى انتباع كى اورا عتقادا ، قولا ،عملاً اس طریقہ پر قائم رہے۔ جوقر آن وسنت پرمضبوطی سے قائم رہے اور گمراہی کو چھوڑے رکھا۔ یہی وہ فرقہ ہے جو باقی رہنے والا ، ظاہرر ہنے والا ہے اوراس کی قیامت تک مدد کی جائے گی ،اس **اہل سنت** کی پیروی مہدایت ہے اوراس کا خلاف گمراہی ہے۔ (الوجيز في عقيدة السلف الصالح ،جلد1،صفحه 23--،وزارة الشؤون الإسلامية ،المملكة العربية الخضربه كه**ابل سنت وجماعت ح**ق فرقه ہےاسی فرقه میں صحابہ کرام، تابعین، ائمه مجتہدین تھے۔کوئی بھی فرقہ دیکھ لیں اس کی تاریخ ایسی نہ ملے گی۔ وہابیوں کے پیشواؤں نے بھی اہل سنت و جماعت کے حق ہونے کا کہا ہے۔ وہابیوں کا امام ابن تیمید لکھتا ہے "و من اهل السنة و الجماعة مذاهب قديم معرو ف قبل ان يخلق الله ابا حنيفة و مالكاً و الشافعي و احمد فانه مذهب الصحابة" ترجمه: ابوحنيفه، ما لك، شافعي اور احد بن خنبل کے پیدا ہونے سے پہلے اہل سنت و جماعت کا مذہب قدیم ومشہور ہے، کیونکہ بہ صحابہ کرا م علیہم الرضوان کا مذہب ہے۔ (منهاج السنة، جلد1، صفحه 256 ، دارالكتب العلمية بيروت، لبنان)

(منهاج السنة ، جلد ال مصفحة 2000 ، دارالكتب العلمية بيروت ، لبنان) عقيدة محمد بن عبد الو بالسلفية وأثر بافى العالم الإسلامى نامى كتاب بيس وبا بى مولوى صالح بن عبد الوهاب مولوى صالح بن عبد الوهاب يذهب مذهب أهل السنة "خلاصه بيه كرش محمد بن عبد الوهاب عنها السنة "خلاصه بيه كرش محمد بن عبد الوهاب المست سي المارة المدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية ) مقالات وفا في ابن باز بين سعودى وبانى مفتى ابن باز كمتاب : "رسول الله صلى مقالات وفا في ابن باز كستاب : "رسول الله صلى

صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا: میرےاہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے جواس میں سوار ہوا نجات یا گیا۔ دوسری حدیث میں فرمایا: میر ہے صحابہ تاروں کی مانند ہے جس کی پیروی کرو گے ہدایت یا جاؤ گے کشتی پر سوار ہونے والا دو چیزوں کامحتاج ہوتا ہے: ایک پیہ ککشتی سوراخ اور عیوب سے یاک ہو۔ دوسرا میہ کہ روشن ظاہر و باہر ستارے ہوں (پہلے زمانے میں ستاروں کی مدد سے منزل پر پہنچا جا تا تھا)جب کشتی برسوا ر ہوں تو نظران ستاروں پر ہوگی تو غالب طور پرسلامتی کے ساتھ منزل پر پہنچ جائے گا۔اس طرح **الل سنت** وجماعت اہل بیت کی محبت والی کشتی میں سوار ہو گئے اوراینی نگامیں ستارے صحابہ پر رکھی تو الله عزوجل ہے امید ہے کہ وہ ہمیں دنیاوآ خرت میں سلامتی کے ساتھ کا میاب فر مائے گا۔ (تفسير كبير "سورة الشوري، آيت 23، جلد 27، صفحه 596، دار إحياء التراث العربي "بيروت) أبوالقاسم مبة الله بن حسن بن منصور طبرى رازى شافعي اللا لكائي 418 هـ اين كتاب ' شرح أصول اعتقاداً السنة والجماعة للا لكائي' ميں فرماتے ہيں" روى عــــن المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قىرنا بعد قرن" ترجمہ: بزرگوں سے منقول ہے كه اعتقادا الى سنت كومضبوطى سے بكڑا جائے ا اورانہوں نے بہوصیت فر مائی کی رہتی دنیا تک اس عقیدہ کی حفاظت کی جائے۔ (شرح أصول اعتقاد أمِل السنة والجماعة،جلد1،صفحه170،دار طيبة،السعودية) **ملاعلى قارى لكھتے ہيں**"و الـفرقة الناجية هـم أهل السنة" ترجمہ:فرق**ہ ناجيدال** (مرقاة ، كتاب الايمان، باب الاعتصام، جلد 1، صفحه 259 ، دار الفكر، بيروت) الوجير في عقيرة السلف الصالح ميس ب"فأهل السنة والجماعة:هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ومن تبعهم و سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل، والذين استقاموا على الاتباع

73 فرقے اوران کے عقائد )

الأئمة الدعوة السلفية ميں ہے 'فيان أهل السنة والحماعة من الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة ؛ لأنهم معتصمون بالكتاب والسنة، ومن خالفهم في معتقدهم صار مبتدعاً ضالاً ولا يعذر باجتهاده ؛ لأن العذر مقبول في الاجتهاد في فروع الأحكام لا في أصول الدين ؛ فالعقائد الدينية ليس فيها تعدد مذاهب بيل الصواب مذهب أهل السنة والجماعة وما عداه باطل ''ترجمه: الملسنت كم المحلول كاايك بي عقيده تقاداس لئے كه انہول نے قرآن وسنت كومضوطي سے تمام ابوا تقايره عيں اجتهاد بيا تحدد مذاهب تو فروع الك بي عقيده تاك سے تمام الله الله تاكہ واوه مراه ہوا عقيده عيں وورا بين نہيں بكه ايك بي تو فروع المحل ميں ہوتا كه اجتهاد و الله عنا كدوينيه عيں وورا بين نہيں بلكه ايك بي راه ہوا ووره الم سنت ہے جواس سے دور ہواوه مراه ہے۔

(التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية،جلد1،صفحه 5)

اسلاف نے گراہ فرقے کی تعریف ہی ہے کہ جس فرقے کے عقا کداہل سنت کے عقا کداہل سنت کے عقا کداہل سنت کے عقا کداہل الاهواء:الدّین لا یکون معتقدهم معتقد أهل السنة والحماعة، وهم :الحبریة، والحدریة، والروافض، والحوارج، والمعطلة، والمشبهة" ترجمہ: گراہ وہ لوگ ہیں جو وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو اہل سنت کا ہے۔ان گراہ فرقوں میں جریہ، قدریہ، رافضی، خارجی، معطلہ، مشبہ فرقے ہیں۔ (معجم لغة الفقہاء، صفحہ 95، دار النفائس)

شافعي مفتى حضرت ابن جمر بيتمى رحمة الله عليه لكهة بين "كل (مبتدع) هو من خالف في العقائد ما عليه أهل السنة مماكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم" ترجمه: جوا بل سنت كعقائد كخلاف بهوده كمراه ب- الل سنت وه مذبب ب- س مين حضور صلى الله عليه وآله وكلم ، صحاب

شرح العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن يمية ميس بي ف كذلك أهل السنة والحماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم "رجمة: المل سنت وجماعت وه فرقه بي جوصراط متقيم پر بهان مرا مول ك برعس جواس راه سي بحثك كئے -

(شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ، جلد 1، صفحه 240 ، الرئاسة العامة ) و **بابي مولوى أبوالحس عبيد الله المبار كفورى مثلوة شريف كى شرح ميس لكهتا ہے "** ف السمراد بـالسجماعة و السواد الأعظم و ما أنا عليه و أصحابي شيء و احد ، و لا شك أنهـم أهـل السنة و السجماعة قـال الشيخ الجيلاني في الغنية و أما الفرقة

شك أنهم أهل السنة والحماعة قبال الشيخ الحيلاني في الغنية وأما الفرقة النباحية فهي أهل السنة والحماعة \_\_\_\_وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة "ترجمه: جماعت سيم ادسواداعظم ہے جس كم تعلق حضور في منابل كميں اور مير حاصحاب اس ميں ہيں۔ اس ميں كوئى شك نهيں كدوہ المل سنت وجماعت وجماعت ہے۔ شخ عبدالقادر جبلائی نے دفقيع "ميں فرمايا كه فرقه ناجيه المل سنت وجماعت ہے۔ الل سنت جس كم تعلق جم نے كہا كہ وہ المل حق ہيں اور جوان كے خلاف ہيں وہ المل من ہيں اور جوان كے خلاف ہيں وہ المل على بيرعت ہيں۔ (سرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، جلد 1، صفحه 275، إدارة البحوث العلمية ) صحابہ كرام وتا بعين رضى اللہ تعالى عنهم كدور ميں جو بھى فرقہ اپنا عقيد المل سنت ميں تمام خلاف بنا تا تقا اس كے عقيدہ يا بانى كى نسبت سے اس كانام پڑھ جاتا تھا۔ المل سنت ميں تمام ضحابہ ، تا بعين ، ائم مجتهدين رضى اللہ تعالى عنهم شامل شح اور يوفقهى مسائل ميں اگر چے مختلف صحابہ ، تا بعين ، ائم م جمتهدين رضى اللہ تعالى عنهم شامل شح اور يوفقهى مسائل ميں اگر چے مختلف

رائے رکھتے تھے لیکن عقیدہ کے اعتبار سے ایک تھے۔التعلیقات الأثریۃ علی العقیدۃ الطحاویۃ ا

کرام اوران کے بعد کے حضرات تھے۔

(تحفة المحتاج في شرح المنهاج، كتاب الشهادات، جلد10، صفحه 235، المكتبة التجارية الكبري)

فَالُو يَ مِدِيثِيهِ مِينَ ہِے"الـمراد باصحاب البدع فيه من كان على خلاف ما عليه الله السنة والحماعة" ترجمہ:اصحاب برعیه یعنی مراه لوگوں سے مرادوه لوگ میں جواہل سنت وجماعت کے خلاف ہیں۔ (فتاوی حدیثیه،صفحہ 200،دارالفكر،بیروت)

ابن حجريتيمي رحمة الله عليه الزواجرعن اقتراف الكبائر "ميس لكصة بي" والممسراد

بالسنة ما عليه إماما أهل السنة والجماعة الشيخ أبو الحسن الأشعرى وأبو منصور الماتريدى ، والبدعة ما عليه فرقة من فرق المبتدعة المخالفة لاعتقاد هذين الإمامين و جميع أتباعهما "ترجمه: سنت سيم ادبيه كه جس طريقي پرامام المسنت شخ ابوالحن اشعرى اورا بومنصور ماتريدى تجهاور برعت سيم ادبيه كهوه ممراه فرقے جنهول نے ان دونول بزرگول اوران كى اتباع كرنے والے سنيول كے عقائد ميں فرقے جنهول نے ان دونول بزرگول اوران كى اتباع كرنے والے سنيول كے عقائد ميں فاقتراف الكبائد ، جلد المفعه 165 ، دار الفكر ، بيروت )

اس پرمزید لکھا جاسکتا ہے، بس اسی پراکتفا کیا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی فرقے کو دکھے لیں ہرگز وہ اپنے حق ہونے پراتنے دلائل نہیں دے سکیں گے۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت وجماعت سے مسلک رکھیں۔ آج کل بعض کم علم فرقہ واربیت سے نگ آ کر کہتے ہیں ہم کسی فرقے میں نہیں ہم بس مسلمان ہیں، ایسا کہنا جہالت ہے۔ او پر صحابہ کرام و ہزرگان دین نے خودکو مسلمان کے ساتھ ساتھ اہل سنت کہا ہے اور اس کے ساتھ وابستہ رہنے کی تاکید کی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں اہل سنت و جماعت کو جنتی قرار دیا ہے چنا نچہ اُبوالفتح محمد بین عبد الکریم الشہر ستانی (التونی 548) رحمۃ اللہ علیہ ' الملل واقعل' میں لکھتے ہیں' اُحبر النہ علیہ علیہ علیہ

السلام ((ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة الناجية منهاواحدة والباقون هلكى) قيل ومن الناجية؟ قال ((أهل السنة والجماعة)) قيل وما السنة والجماعة؟) قيل وما السنة والجماعة؟ قال ((ما أنا عليه اليوم وأصحابي)) "رجمه: نبي عليه الصلوة والسلام في خردى كه ميرى امت تهتر فرقول مين بئ جائكى - ايك فرقه جنتى موكا باقى جهنى - كها گيا كون ساجنتى هي فرمايا: ابل سنت وجماعت كون هي؟ فرمايا: ابل سنت وجماعت كون هي؟ فرمايا جمي مين اور مير عصابه بين -

(الملل والنحل، جلد الصفح 11 سؤسسة الحلي) المل والنحل، جلد الصفح 11 سؤسسة الحلي) المل سنت وجماعت كاورتهى نام كتب عقائد مين مذكور بين: السلف الصالح الفرقة الناجية ، الطائفة المنصورة ، أبل الا تباع - لهذا جب اسلامي عقيده كها جائح گاس سه مرادا الل سنت وجماعت كاعقيده بهوگاكه يهي صحيح معنول مين مسلمان بين - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أبل المنة والجماعة مين به والحد عقيدة الإسلام الذي ارتضاه الله دينا لعباده ، عقيدة أهل السُّنة والجماعة ؛ لأنَّها هي الإسلام الذي ارتضاه الله دينا لعباده ، وهي عقيدة المقرون الشلائة المفضَّلة من الصحابة والتابعين و تابعيهم بياحسان "ترجمه: جبعقيده اسلام يكها جائے گاس سے مرادا الل سنت و جماعت كاعقيده بوگا ہے كہ يهى وه اسلام ہے جماللہ نے اپنے بندول كے لئے پندكيا - يهى الله سنت كاعقيده عقيده جوفنيك والحام ہے جماللہ نے اپنے بندول كے لئے پندكيا - يهى الله سنت كاعقيده عقيده جوفنيك والحام ہوتا بعين رضى الله تعالى عنهم سے ثابت ہے -

(الوجيز،جلد1،صفحه12،وزارة الشؤون الإسلامية ،المملكة العربية السعودية)

**بر بلوی، دیو بندی اور و ہا ہیوں میں کون اہل سنت و جماعت میں ہے؟** پیتو طے ہو گیا کہ صرف اہل سنت و جماعت فرقہ ہی جنتی ہے۔اب موجودہ دور میں تین مشہور گروہ لینی بریلوی، دیو بندی اور و ہابی اینے آپ کوا**صلی اہل سنت** کہتے ہیں اور

صدیث میں وہابی مفتی لکھتا ہے: ''ان دونوں عبارتوں میں اثر سے مرادر وایات صحابہ ہیں اور سنت سے مراد صدیث ہے اور اہل صدیث ان دونوں کی طرف منسوب ہوتے ہیں ،اس لئے کبھی ان کوسلفی کہتے ہیں ،کبھی اہل صدیث کبھی اصحاب الاثر ،کبھی اصحاب الحدیث وغیرہ ۔

پی معلوم ہوا کہ اہل صدیث بعید اہل سنت ہیں اور بیلقب صدیث ((ماانا علیہ واصحابی )) سے ماخوذ ہے۔' (فتاوی علمائے حدیث ،جلد 11،صفحہ 289، مکتبہ سعیدیہ ،خانیوال) اسی طرح دیو بندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت حفی کہتے ہیں اور ہریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت حفی کہتے ہیں اور ہریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت حفی کہتے ہیں اور ہریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کے عقائد کہ موافق ہیں یا کہ دیو بندی ، وہا بیوں اور ہریلوی ایٹیول کے عقائد اہل سنت کے عقائد کے موافق ہیں یا مہمین اہل سنت ایک مخصوص عقائد کا نام ہے جس گروہ کے عقائد اس کے خلاف ہیں وہ بینیں اگر چہ خود کوسنی کے ۔ روا مختل میں ہیں جس کے اس کے خلاف ہیں وہ سی نہیں اگر چہ خود کوسنی کے ۔ روا مختل میں قال قو لا حالف فیہ اعتقاد اہل السنة و الحماعة "ترجمہ: ہم وہ مختلف بیں اہل سنت کے خلاف ہووہ گمراہ ہے۔
جواعقاد میں اہل سنت کے خلاف ہووہ گمراہ ہے۔

(ردالمحتار، كتاب الحدود،باب التعزير،جلد4،صفحه70،دار الفكر،بيروت)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی'' تخدا نٹاء عشریہ'' کے آخر میں فرماتے ہیں:''جاننا چاہئے کہ جب اختلاف امت کا فد ہموں میں پیدا ہو کہ کوئی گروہ تی ہوگیا، کوئی شیعہ تو لازم ہے کہ نشانیاں اصل وحقیقت ہرا یک فد جب کی دونوں فریق سے کلام اللہ اور اہل ہیت کے اقوال سے جبحوکریں کہ کونسافہ جب بالا تفاق کفار سے مشابہت رکھتا ہے اور کون چاہ صنلالت میں گرفتار ہے اور کون اس مشابہت و صنلالت سے ہر کنار، اس بات کو خور و کھا ظاکریں ۔ اس میں گرفتار ہے اور کون اس مشابہت و صنلالت سے ہر کنار، اس بات کو خور و کھا ظاکریں ۔ اس لئے کہ جب آپس میں جھگڑ ااور نزاع ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی روایتوں کو نہیں مانتے ہیں ۔ لہٰذا جس پر اللہ کی کتاب اور قول عمر سے گواہی دیں اس مذہب کی اصل وحقیقت کو ہم

دوسرول کو گمراہ کہتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں کون صحیح اہل سنت وجماعت ہے؟
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کی وہا بی خود کوسی نہیں کہتے بلکہ اہل حدیث کہتے ہیں اور اہل حدیث فرقے کوشنی فابت کرتے ہیں چنا نچا انٹرنیٹ پرایک غیر مقلد وہا بی فرقہ وہا ہیکو جنتی فابت کرنے کے لئے یوں لکھا ہے: ''رسول اللّٰد کی اس حدیث کا مطلب: میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشد حق پر قائم رہے گی ان کا مخالف ان کونقصان نہ پہنچا سکے گا امت میں سے ایک جماعت ہمیشد حق پر قائم رہے گی ان کا مخالف ان کونقصان نہ پہنچا سکے گا عہاں تک کہ اللّٰد کا فیصلہ آجائے۔ (مسلم) محدثین نے یہی لیا ہے کہ وہ گروہ اہل حدیث ہے۔۔۔امام احمد بن ضبل رحمہ اللّٰہ طا کفیہ منصورہ والی روایت کی تشریح یوں فرماتے ہیں 'ان المہ یک و نبو ا اہلے حدیث فلا ادری من ہم ''لینی اگر طا کفیہ منصورہ سے مرادا ہلحدیث نہیں تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ یکون ہیں۔

الم یک و نبو ا اہلے حدیث فلا ادری من ہم ''لینی اگر طا کفیہ منصورہ سے مرادا ہلحدیث نہیں تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ یکون ہیں۔

(نووی شرح مسلم)

اسی طرح اورکی ولائل اس قتم کے دیتے ہیں جبکہ یہ جہالت ہے۔ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں تھا بلکہ ایک گروہ تھا جو فروی مسائل میں اہل الرائے سے مختلف تھا۔ عقائد میں یہ بدونوں اہل سنت و جماعت تھے۔ بلکہ خود امام احمد بن خلبل رحمۃ اللہ علیہ جن کا وہائی نے حوالہ دیا ہے وہ نہ صرف اہل سنت و جماعت میں سے تھے بلکہ امام اہل سنت تھے چنانچہ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن خلبل کے متعلق فرماتے ہیں 'و أحد در حد الله تعالى هو الإمام الحافظ، الورع، الزاهد، المحتهد، رأس أهل السنة و الحماعة، ومئوسس الد فرعات الد الد عنب لي اور اہل سنت و جماعت کے امام حافظ، صاحب قتوی، زاہد، جمہد، فرہب حد بلیہ کے بانی اور اہل سنت و جماعت کے امام تھے۔

(الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية،جلد1،صفحه72،دار ابن كثير دمشق،بيروت) كئ و ہائي مولوی خود کوائل سنت کہتے ہيں اور ائل حديث اور ائل سنت کوايک ہی گروہ قرار دیتے ہوئے خود کوائل حدیث وائل سنت ثابت کرتے ہیں چنانچے **قرآلوی علمائے**  لئے جائیں تو وہابی ایسے عقائدر کھنے کے سبب سنیت سے خارج ہیں کہ یہ ہر گر صحابہ کرام علیہ م الرضوان اور بزرگان دین کے عقائد نہیں تھے۔خود وہا بیوں نے لکھا ہے کہ جو بھی عقیدہ صحابہ کرام سے ہٹ کر ہے وہ گمراہی ہے سنیت نہیں چنا نچرا کیک وہائی مفتی لکھتا ہے:''اصل اہلسنت اہلحدیث ہی ہیں کیونکہ اہلسنت در حقیقت وہ ہے جو ہر طرح سے سنت سے تعلق رکھے یعنی اصول وفر وع وعقائد واحکام میں ہر طرح سنت کا پابندر ہے جیسے صحابہ کا طرز عمل میں اس طرز سے ہٹا وہ اصل اہلسنت کھلانے کا مستحق نہیں۔'

(فتاوى علمائر حديث،جلد11،صفحه290،مكتبه سعيديه،خانيوال)

اسی طرح د یوبندی ہیں کہ ان کے پیر رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ شیطان کاعلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کے علم سے زیادہ ہے۔ د یوبندیوں کا پیشوا اشرف علی تھا نوی اپنی کتاب' حفظ الا بیمان' میں لکھتا ہے کہ پھر یہ کہ آ پ صلی اللہ علیہ وہلم کی ذاتِ مقد سہ پرعلم غیب کا علم کیا جا نااگر بقول زید ہی جہ وہ تو دریافت طلب میا مر ہے کہ غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وہلم ہی کی کیا شخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو زید وغر و بلکہ ہر صبی (بچہ) مجنون (پاگل) بلکہ جمیع حیوانات و بہائم (چوپائے) کے لئے بھی حاصل ہے۔ دیوبندی اکا برقاسم نا نوتوی اپنی کتاب'' محذ میا الناس فیل کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی '' میں لکھتا ہے کہ اگر بالفرض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وہلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتم یہ کہ کہ کا میا ہے۔ اسی طرح اور کی عقائد ہیں جن کی تفصیل آ گے خاتم یہ کے ایسے عقائد رکھنے والے ہرگز اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہیں۔

# کیابریلوی نیا فرقہہ؟

رہے **بر ملوی** تو ہرگز ان کے عقائد دیو بند، وہاپیوں جیسے ،کوئی دیو بندی وہابی

سے مثابہت تمام رکھتا ہے وہی باطل سمجھیں۔اس کئے کہ جو مذہب کفار کے آئین ووضع سے مثابہت تمام رکھتا ہے وہی باطل ہے اور جو خلاف اس کے ہے وہی حق ہے۔ پس اول ہم نے قرآن مجید پر نظر کی تو بہت آئیتیں پائیں کہ اہل سنت کے مذہب کی حقیت کو بتاتی ہے۔۔۔۔ (شیعوں کی کتاب)'' نج البلاغت' میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے:'' بیشک کہا انہوں نے لازم پکڑوا جتماع کثیر کو،اس لئے کہ جماعت پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور بچوتم اختلاف سے، پس ضرور ایک طرف ہونا لوگوں سے حصہ شیطان کا ہے۔'' اور سوادِ اعظم اگلی صدیوں بلکہ جملہ صدیوں میں آج کے دن تک بھی اہل سنت ہیں ہے۔'' اور سوادِ اعظم اگلی صدیوں بلکہ جملہ صدیوں میں آج کے دن تک بھی اہل سنت ہیں فقط۔'' (تحفہ اثناء عشریہ،صفحہ 786،779 انجمن تحفظ ناموس اسلام، کراہی)

دیوبندی اور وہابی عقائد میں ایک ہی ہیں ہیں، صرف چند باتوں میں مختلف ہیں۔
دیوبندی وہابیوں کے عقائد کی تفصیل آگے آئے گی مخضرا یہ ہے کہ دیوبندی اور وہابیوں
دونوں کے پیشوااساعیل دہلوی نے کہا ہے کہ رب تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہی اساعیل
دہلوی اپنی کتاب' صراط متنقم' میں کہتا ہے:'' زنا کے وسوسے سے اپنی ہیوی کی مجامعت کا
خیال بہتر ہے اور شخ یا انہی جیسے اور ہزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ
وسلم ہی ہوں اپنی ہمت (توجہ) کولگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہوئے
سے زیادہ ہرا ہے۔''اہن عبد الوہاب نجدی نے کہا ہے کہ:'' میری لاٹھی محمد سے بہتر ہے
کیونکہ اس سے سانپ مارنے کا کام لیا جا سکتا ہے اور محمد مرگئے ان سے کوئی نفع باقی نہ رہا۔''
وہا بیوں کی کتب میں لکھا ہے:''محمد کی قبر، ان کے دوسر ہے متبرک مقامات، تبرکات یا کسی
فری بیوں کی قبر یا ستون وغیرہ کی طرف سفر کرنا ہڑا شرک ہے۔'' اسی طرح کے اور بھی عقائد
وہا بیوں کے جیں جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ بالفرض صرف یہ دو تین بیان کردہ ہی عقائد

فقه میں آپ کے دور میں کوئی آپ کا ثانی نہ تھا۔اعلیٰ حضرت امام اہلسنت مجد دوملت مولا نا الشاہ احدر ضاخان فاضل بریلوی کی علمی صلاحیتوں کا اعتراف ان لوگوں نے بھی کیا جوآ پ کے مخالف میں ۔ بہر حال آپ نے اپنے دور کے علمائے اہلسنت کو دیکھا کہ وہ باطل فرقوں کے اعتراضات کے جوابات دے کرعقا کداہلسنت کا دفاع کررہے ہیں تو آپ نے بھی اس عظیم خدمت کے لئے قدم اٹھایا اور اہلسنت کے عقائد کے ثبوت میں دلائل و براہن کا انباراگادیا،ایک ایک عقیدے کے ثبوت میں گئ کئا ہیں تصنیف فرما ئیں،ساتھ ہی ساتھ جومعمولات آپ کے زمانے میں رائج تھے ان میں سے جوقر آن وسنت کے مطابق تھے آپ نے ان کی تائید فرمائی اور جوقر آن وسنت کے خلاف تھے آپ نے ان کی تر دید فرمائی اس طرح بےشارموضوعات برایک ہزار سے زائد کتابوں کاعظیم ذخیرہ مسلمانوں کوعطافر مایا ببرحال آب نے باطل فرقوں کے رد میں اورعقا ئدومعمولات اہلسدت کی تائید میں جوعظیم خدمات انجام دین اس بنیاد برآ ب علمائے اہلسنت کی صف میں نمایاں ہوگئے اور عقائد اہلسنت کی زبردست وکالت کرنے کے سبب سے بیعقائدامام احدرضاکی ذات کی طرف منسوب ہونے لگے اور اب حال ہیہ ہے کہ آپ کی ذات اہلسنت کا ایک عظیم نشان کی حثیت سے تسلیم کر لی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی حجازی یا شامی ویمنی یا عراقی ومصری بھی مدینه منوره میں پارسول الله صلی الله علیه وسلم کہتا ہے تو نجدی اسے بریلوی کہتے ہیں حالانکہ اس كاكوني تعلق بريلي شهر سينهين بوتاء اس طرح الركوئي "اسئلك الشفاعة يا رسول الله صلبي الله عليه و سلم" كهمكرآ ي سے شفاعت طلب كرے تو چاہے وہ جزيرة العرب ہی کار بنے والا کیوں نہ ہو، وہابی اسے **بر بلوی** ہی کہتا ہے جبکہ بریلوی اسے کہنا جا ہیے جوشہر بریلوی کارہنے والا ہولیکن اس کی وجہ آ یسمجھ سکتے ہیں کہ بیاسلاف کے وہ عقائد ہیں جن

ثابت نہیں کرسکتا کہ بریلو ہوں کے عقائد اہل سنت کے خلاف ہیں۔ دراصل لفظ **بریلوی ا**مام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمٰن کی طرف نسبت ہے کہ آ پ ہندوستان کے ایک شہر ہریلی میں پیدا ہوئے تھے۔ **بریلوی مسلک** سے مرا دکوئی نیا مسلک نہیں، بلکہ صحابہ کرام ، تابعین ، تبع تابعین ،صالحین اورعلاءامت جس مسلک پر تھے**مسلک اعلیٰ حضرت بریلوی** کا اطلاق اُسی یر ہوتا ہے۔ دراصل اس کی وجیتسمیہ رہے کہ تقریبا دوصدی قبل برصغیر کی سرز مین برگی ہے فرقوں نے جنم لیااوران فرقوں کےعلمبر داروں نے اہلسنت و جماعت کےعقا کدومعمولات کوشرک و بدعت قرار دینے کی شرمنا ک روش اختیار کی ،خصوصا **مولوی اساعیل دہلوی** نے و ہائی مسلک کی اشاعت کے لئے جو کتاب'' تقویۃ الایمان'' کے نام سے مرتب کی اس میں ا علمغيب مصطفىٰ ، حاضر و نا ظر ، شفاعت ، استعانت ، نداء يارسول الله ، حيات النبي صلى الله عليه وسلم،اختیارات نبی وغیرہ تمام عقا ئد کومعاذ اللّٰد کفر وشرک قرار دے دیا، جب کہ یہ سارے عقائدروزاول سے قران وسنت سے ثابت شدہ ہیں،اسی طرح میلا دوقیام،صلوٰۃ وسلام، ا ایصال تواپ،عرس پهسپ معمولات جوصد یوں سے اہلسنت و جماعت میں رائح ہیںاور علائے امت نے نصیں ہاعث ثوات قرار دیا ہے، کیکن نئے فرقوں کے مکمبر داروں نے ان عقا ئدومعمولات کوشرک و بدعت قرار دیتے ہوئے اپنی ساری توانا کی انہیں مٹانے برصرف کی ،اسی زمانے میں علمائے اہلسنت نے اپنے قلم سے ان عقائد و معمولات کا تحفظ فر مایا اور تح بروتقر براورمنا ظروں کے ذریعے ہراعتر اض کامنہ توڑ جواب دیا۔

عقائدگی اسی معرکه آرائی کے دور میں **بریلی** کی سرزمین پراما م**احمد رضاخان ق**دس سرہ پیدا ہوئے ، آپ زبر دست عالم دین تھے اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ علمی صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا تھا اور آپ تقریبا 100 سے زائد علوم میں مہارت رکھتے تھے خصوصاعلم

کی امام **احمد رضا** قدس سرہ نے دلائل کے ذریعے شدو مدسے تائید فر مائی ہے اور ان عقا ئد<sup>ا</sup> کے ثبوت میں سب نمایاں خدمات انجام دی ہیں، جس کی دجہ سے بیعقا کدامام احمد رضاسے اس قدرمنسوب ہو گئے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان اگران عقائد کا قائل ہوتوا ہے آپ ہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے **بریلوی** کہاجا تاہے۔

73 فرقے اوران کے عقائد )

اب چونکہ برصغیرمیں ایک فرقہ دیو ہندموجود ہےاس لئے اہلسنت و جماعت کی شاخت قائم کرنا ناگزیر ہوگیا ہے اس لئے کہ دیو بندی فرقہ بھی اینے آپ کواہلسدت ہی ظاہر کرتا ہےجبکہ دیو بندیوں کے عقا ئدبھی وہی ہیں جووہا بیوں کے ہیں فرق صرف اتنا ہے ا کہ وہابی اینے آ پ کو**اہل حدیث** کہتے ہیں اورائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلیر نہیں کرتے اور دیو بندی تقلیدتو کرتے ہیں لیکن وہاہیوں کےعقا ئدکوحق مانتے ہیں اس لئے فرقوں سےمتاز ا کرنے کے لئے **مسلک اعلیٰ حضرت بریلوی** کا استعال مناسب سمجھا ،اس کا سب سے بڑا فائدہ کہاب جو**مسلک اعلیٰ حضرت** کا ماننے والاسمجھا جائے گا اس کے بارے میں خود بخو دیہ <sup>ا</sup> تصدیق ہوجائے گی کہ پیلم غیب،حاضرونا ظر،استعانت،شفاعت وغیرہ کا قائل ہےاور معمولات اہلسنت عیدمیلا دالنبی، قیام،صلوۃ وسلام کوبھی باعث ثواب سمجھتا ہے۔

اہل ایمان کو ہر دور میں شاخت کی ضرورت محسوں ہوئی ہے۔ **دیکھتے!** مکہ کی وادیو ں میں جب اسلام کی دعوت عام ہوئی تواس وقت ہرصا حب ایمان کومسلمان کہاجا تا تھااور جب بھی کوئی کہتا میں مسلمان ہوں تو اس شخص کے بارے میں فورا پیہمجھ آ جا تا کہ بیاسلام ہے تعلق رکھتا ہے بعنی خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کوشلیم کرتا ہے،آ پ کی تعلیمات بڑمل کرتا ہے، کین ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ا اہل ایمان کواپنی شاخت کے لئے ایک لفظ کے استعال کی ضرورت محسوں ہوئی اور وہ لفظ

سیٰ ہے ۔وجہ پیھی کہایک فرقہ پیدا ہوا جس نے معاذ اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر،عمر فاروق ،عثمان غنی رضی الله عنهم برلعن طعن کرنا شروع کردیا ، وه لوگ بھی اینے آ پ کومسلمان کہتے تھاس لئے اس دور میں اہل سنت نے اینے آپ کو**سیٰ مسلمان** کہاا گر کوئی اینے آپ کو صرف مسلمان کہتا تو اس کے بارے میں سوال پیدا ہوتا کہ بیکون سا مسلمان ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر،عمر فاروق،عثمان غنی رضی اللّٰعنهم کو ماننے والامسلمان ہے یاان پر و لعن طعن کرنے والا الیکن اگر کوئی اینے آپ کوشنی مسلمان کہتا تو اس کے بارے میں پیمجھ آ جاتا كه به خلفاءكو ماننے والامسلمان ہے،اس طرح خلفاء پرلعن طعن كرنے والے رافضيوں کے مقابلہ میں اہل سنت کی ایک الگ شناخت ہوگئی سنی مسلمان۔

73 فرقے اوران کے عقائد

اس سلسلے میں کچھاوگ کہتے ہیں کہ فقی،شافعی، ماکلی حنبلی یہ چارمسلک تو پہلے سے موجود ہیں پھریہ یا نچواں مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے تو انھیں معلوم ہونا جا ہے کہ مسلک اعلی حضرت بیکوئی یا نجوال مسلک نہیں ہے بلکداس کا مطلب یہی ہے کہ بیرچاروں حنفی، شافعی، ماکلی اور حنبلی حق میں اور کسی ایک کی تقلید واجب ہے اوریہی امراعلیٰ حضرت امام احدرضا کی کتب سے ثابت ہے اس لئے اگر کوئی شافعی یا حنبلی بھی اینے آپ کومسلک اعلیٰ حضرت ہےمنسوب کرتا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ فروعیات میں اپنے امام کی تقلید کے ساتھ ساتھ عقا کدومعمولات اہل سنت کا بھی قائل ہے۔ رہابیہ سوال کہ مخالفین اس ہے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ یانچواں مسلک ہے تو ہم سارے وہابیوں ، دیوبندیوں کو چیلنچ کرتے ہیں کہ وہ ثابت کریں کہ امام **احمد رضا**نے کسی عقیدہ کی تائید قرآن وسنت کی ولیل کے بغیر کی ہے، کسی بھی موضوع برآ یان کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجیے ہر عقیدہ کے ثبوت میںانہوں نے قرآنی آیات ،احادیث مبار کہ اور پھراینے مؤقف کی تائید میںعلاء

رَ دکیااور مذہب اہل سنت کی خدمات انجام دی ہیں، کیکن اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا محدث بر میلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے بڑی تخی سے ان کا رَ دکیا اور ان کے باطل عقائد کے خلاف کثیر کتا ہیں تصنیف فرما کر اولیاء کرام کے عقائد ونظریات کو عام کیا، اس لئے مذہب حق اہل سنت کو تمام باطل فرقوں، قادیانی، دیو بندی، وہابی اور مودودی وغیر ہم سے ممتاز کرنے لئے ''مسلک اعلیٰ حضرت' خاص و عام میں رائج ہوا، جسے عامۃ المسلمین نے پہند بھی کیا اور حدیث شریف میں ہے ((مار أہ المسلمون حسناً فھو عند الله حسن ) بینی جس کو عامۃ المسلمین اچھا ہے۔''

(فتاوى فقيه ملت،جلد2،صفحه429،شبيربرادرز،لاسٖور)

مبلغ اسلام حضرت علامہ سیّد محمد مدنی کچھوچھوی فرماتے ہیں: 'غور فرما ہے کہ فاضل ہر بلوی کسی نئے مذہب کے بانی نہ تھے، ازاوّل تا آخر مقلدر ہے، ان کی ہرتح بر کتاب وسنت اوراجماع وقیاس کی صحیح تر جمان رہی ، نیز سلف صالحین وائمتہ و مجبتدین کے ارشادات اور مسلک اسلاف کو واضح طور پر پیش کرتی رہی ، وہ زندگی کے کسی گوشے میں ایک بل کے لئے بھی در سبیل مونین صالحین' سے نہیں ہئے۔ اب اگر ایسے کے ارشادات ِ حقانیہ اور قضیات و تشریحات پر اعتاد کرنے والوں ، انہیں سلف صالحین کی رَوْش کے مطابق یقین توضیات و تشریحات پر اعتاد کرنے والوں ، انہیں سلف صالحین کی رَوْش کے مطابق یقین کرنے والوں کو' ہر بلوی' کہد دیا گیا تو کیا ہر بلویت و سنیت کو بالکل متر ادف المعنی نہیں کرنے والوں کو' ہر بلوی' کہد دیا گیا تو کیا ہر بلوی کے وجود سے پہلے ہی تسلیم نہیں کرلیا گیا؟' ( تقدیم دور حاضر میں بریلوی ، صفحہ 10,11 ، سکتبہ حسیسہ، لاہوں ) کا المختر رہے کہ ہر بلوی کوئی نیافرقہ نہیں بلکہ یہ وہی اہل سنت عقائد سے تعلق رکھتے ہیں المحتر ہے کہا ہوں کی جوصحا بہ کرام ، تابعین ، تنج تابعین وائمہ مجبتدین کے تھے۔ اس بات کا ثبوت وہا ہیوں کی جوصحا بہ کرام ، تابعین ، تنج تابعین وائمہ مجبتدین کے تھے۔ اس بات کا ثبوت وہا ہیوں کی کینے ہیں ، تنہ جہتدین کے تھے۔ اس بات کا ثبوت وہا ہیوں کی کتاب سے بھی ماتا ہے۔ ابو پیچیا امام خاس نوشہروئی اہل حدیث لکھتے ہیں :' نہ جماعت امام ابو

امت کے اقوال پیش کیے ہیں، حق کو سیجھنے کے لئے شرط میہ ہے کہ تعصب سے بالاتر ہوکراہام احمد رضا قدس سرہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے ،مطالعہ کے دوران آپ واضح محسوس کریں گئے کہ اعلیٰ حضرت وہی کہدرہ ہیں جو چودہ سوسالہ دور میں علماء وفقہاء کہتے رہے ہیں۔ اب بھی اگر کسی کو اظمینان نہ ہوا ہواور وہ مسلک کے لفظ کو اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کرنے پر معترض ہواور یہی سمجھتا ہو کہ یہ ایک نیا مسلک ہے تو وہائی ، دیو بندی سنجمل جا ئیں اور میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ مولوی محمد اکرم جو کہ دیو بندیوں کے معتمد مؤرخ ہیں، انہوں نے دموج کوئن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے عقائد ونظریات کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار مسلک ولی اللہ کا لفظ استعمال کیا تو کیا چاروں مسلک سے علیحدہ یہ مسلک ولی اللہ کوئی پانچواں اور نیا مسلک ہے؟ جو آپ کا جواب ہوگا وہی ہمارا بھی۔

فالای فقیہ ملت میں ہے: '' نمر بہت اہل سنت و جماعت کو ظاہر کرنے کے لئے
ایسے لفظ کا ہونا ضروری ہے جو تمام بد مذہبوں سے ممتاز کر دے۔ اسی لئے ضرورت کے لحاظ
سے ہرزمانہ میں مذہب تن کو امتیاز کے لئے الگ الگ الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ جو اہل علم
پر پوشیدہ نہیں مثلا صحابہ و تا بعین رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں جب معتز لہ ظاہر ہوئے تو اُس
وقت کے تمام صحابہ و تا بعین رضی اللہ تعالی عنہم جن میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت حبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
اور حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ جسے جلیل القدر صحابی و تا بعی بھی تھے، سب نے مل کر
معتز لہ کے باطل عقا کد کا رَد کیا ،کیکن حضرت ابوالحسن اشعری علیہ الرحمۃ والرضوان اور ان کے
اصحاب نے بڑی تی تی رَد کرتے ہوئے ان کے خلاف کتا بیں تحریر کیں ، جس کی وجہ سے
المی سنت کو معتز لہ سے ممتاز کرنے کے لئے اشعری کہا گیا۔

اسی طرح موجودہ دور میں بھی اولیاء کرام ودیگرعلائے عظام نے بدعقیدہ فرقوں کا

# کیاائمہ مجتهدین وتصوف کااختلاف تفرقہ ہے؟

بعض اوقات وما بي لوگوں ميں بيه وسوسه ڈالتے ہيں كه اہل سنت ميں بہت تفرقيه ہے کوئی حنفی ہے،کوئی شافعی،کوئی ماکلی،کوئی حنبلی،کوئی قادری،کوئی چشتی،کوئی سہروردی ہے۔ جبکہ در حقیقت بہ تفرقہ نہیں ۔ خفی،شافعی، مالکی حنبلی،چشتی ، قادری وغیرہ سب اہل سنت وجماعت سے ہیں ،ان میں عقائد کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں ، یہ نام تو فقط نسبتی ہیں کہ فقہی وراہ سلوک کے معاملہ میں ان کا اپناا پنا طریقہ کارہے۔اختلاف وہ مذموم ہے جو عقائد میں ہے۔عبدالرحیم بن حسین عراقی اپنی کتاب''الا ربعین العشاریة'' میں فرماتے ہیں "الاختلاف في مسائل العقيدة المتفق عليها عند أهل السنة و الجماعة :فهذا احتىلاف مـذمـوم لأن الـعـقيـدـة ثابتة بنصو ص قطعية في الكتاب والسنة و قد أجمع عليها الصحابة فلا يصح أن يكون فيها اختلاف بين المسلمين" ترجمه: اہل سنت وجماعت کے متفق عقائد میں اختلاف مذموم ہے اسلئے بیے عقائد نصوص قطعیہ کتاب وسنت اورا جماع صحابہ سے ثابت ہیں جن میں اختلاف تیجے نہیں ہے۔

(الأربعين العشارية، جلد1، صفحه 3، دار ابن حزم، بيروت)

جوفقہی مسائل وغیرہ میں اختلاف ہووہ مذموم نہیں ہے۔ا**بن ماج**ہ کی شرح میں <sup>ا</sup> بي"و اما اختلاف المجتهدين فيما بينهم وكذلك اختلاف الصوفية الكرام والمحدثين العظام والقراء الاعلام فهو اختلاف لا يضلل أحدهم الاخر\_\_\_ قـال امـام المحدثين السيوطي في إتمام الدراية نعتقد ان امامنا الشافعي و مالكا و أبا حنيفة و أحمد رضي الله تعالى عنهم و سائر الأئمة على الهدي من ربهم ٔ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی مدعی ہے، مگر دیو بندی مقلدین بعنی تعلیم یافت گان مدرسہ دیو بنداور ان کےانتاع انہیں'' **بریلوی'' کہتے ہ**ں۔''

73 فرقے اوران کے عقائد)

(ابو یحییٰ امام خان نوشهروی، تراجم علمائر حدیث سند،صفحه376، سبحانی اکیڈمی ،لاسور) احسان الہی ظہیر جس نے''**البر بلور**ہ'' کتاب میں حدسے زائد جھوٹ اور بہتان **ا** باندھےاس نے بھی بہاقرار کیا کہ بریلوی کوئی نیافرقہ نہیں بلکہ قدیم عقائد پرمشمل ہے۔ چنانچەلكھتاہے'' پەجماعت اپنى پيدائش اور نام كے لحاظ سےنئ ہے، كين افكار اورعقا كد كے اعتبار سے قدیم ہے۔'' (البريلويه، صفحه 7، ترجمان السنة، لا بور)

دوسری جگه لکھتا ہے:''ابتداءً میرا گمان تھا کہ بہفرقہ پاک وہند سے باہرموجود ا نہیں ہوگا، مگر بیگان زیادہ دریقائم نہیں رہا، میں نے یہی عقائد مشرق کے آخری ھے سے مغرب کے آخری حصے تک اور افریقہ ہے ایشیا تک اسلامی ممالک میں دیکھے۔''(ملخصاً) (البريلويه ،صفحه 10،،ترجمان السنة، لاسور)

مشهورموّ ررخ **سلیمان ندوی** جن کا میلان طبع **الل حدیث** کی طرف تھا لکھتے ہیں ا ' تیسرا فریق وہ تھا جوشدّ ت کے ساتھ اپنی روش پر قائم رہااورا پنے آپ کو**اہل السنۃ** کہتا رہا اس گروہ کے پیشوازیادہ تربر ملی اور بدایوں کےعلماء تھے۔''

(سليمان ندوي، حيات شبلي، صفحه 46 بحواله تقريب تذكره اكابر ابهل سنت، صفحه 22) مشہور رائٹریٹنخ **محمدا کرام** کھتے ہیں ''انہوں (امام احمد رضا بریلوی) نے نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی جمایت کی۔''

(محمد اكرام شيخ، موج كوثر، صفحه 70، طبع بفتم 1966ء)

وہا بیوں کے شخ الاسلام مولوی ث**ناءاللہ امرتسری ل**کھتے ہیں:''امرتسر میں مسلم آبادی غیرمسلم آبادی (ہندوسکھ وغیرہ) کے مساوی ہے،انٹی سال قبل پہلے سب مسلمان اسی خیال الفاظ میں یوں کہیے کہ:۔

73 فرقے اوران کے عقائد

ہم نے تو دل جلا کرسر عام رکھ دیا اب جس کی مرضی جو جاہے وہی پائے روشن سنی بھائیوں کا خیر خواہ ود عاگو:

المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاري 25 حمادي الآخر 1433ه 17مئي 2011ء

في العقائد\_\_ و نعتقد ان طريقة أبي القاسم الجنيد سيد الطائفة الصوفية علما و عـمـلا طبريـق مـقـدم فهو حـال عن البدعة " ترجمه: مجتهدين ،صوفيا كرام ،محدثين عظام،قراء حضرات کا باہمی اختلاف ایک دوسرے کو گمراہ نہیں تھہرا تا۔امام **جلال الدین سیوطی** رحمۃ اللّٰہ علیہ **''اتمام الدرایۃ'' می**ں فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شافعی، مالکی،ابوحنیفہ ا احمد بن حنبل اور دیگر ائمه کرام رب تعالیٰ کی طرف سے عقائد میں ہدایت پر تھے۔ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ **ابوالقاسم جنیر** بغدادی صوفی علما عملی طور برصحیح راہ پر تھے بدعت والے اعمال سے خالی تھے۔ (شرح سنن ابن ماجه، جلد 1، صفحه 283، قدیمی کتب خانه ، کراچی) حضور دا تا سركار رحمة الله عليها يني شهره آفاق كتاب "كشف الحجوب" مين طريقت ك مختلف سلسلول كا ذكر فرما يا جيسے سلسله محاسبية ،سلسله قصاري،سلسله طيفورييه،سلسله جبنيديه، سلىلەنورىيە،سلىلەسەپلىيە،سلىلەحكىيە،سلسلەحرازىيە،سلسلەخقىفىيە،سلسلەسپارىيە،فرماتے بېن :''اہل طریقت کے ہارہ مذہب ہیں جن میں سے دومردوداور دس مقبول ہیں ۔ان دسوں کے معاملات اور طریقت کےسلوک درست وعمدہ ہیں۔مشاہدات میں ان کے آ داب لطیف ود قیق ہیں۔اگر چہ باہم معاملات جومجاہدات اوران کی ریاضتوں میں اختلاف ہے تا ہم تو حیداور شریعت کے اصول وفروع میں سب متفق ہیں۔حضرت **ابویزید بُسطا می** رحمة الله على فرمات بين "احتلاف العلماء رحمة الافي تجريد التوحيد" ترجمه: توحير خالص کے سواہر مسلہ میں علماء کا اختلا ف رحمت ہے۔''

73 فرقے اوران کے عقائد )

(كشف المحجوب،صفحه 253،شبير برادرز،الاسور)

کتاب کا مقدمہ تام ہواجس میں بحمداللہ تعالیٰ ہم نے اہل سنت و جماعت کے حق ہونے پر کافی وافی شافی کلام کیا،اوراپیۓ مسلمان سنی بھائی کے لئے شفی کا سامان کیااور راہ ہدایت کے متلاثی کے لئے نصف النہار کی روشن سے زیادہ حق کوروشن کیا۔ یعنی دیگر 73 فرقے اوران کے عقائد)

علائے کرام نے اپنی تحقیقات میں 72 فرقوں کی گنتی کو بورا کیا ہے۔علامہ ابن **جوزي رحمة الله علية فرمات عبن "و قد ظهر لنا من أصول الفرق الحرورية والقدرية** والجهمية والمرجئة والرافضة والجبرية وقد قال بعض أهل العلم أصل الفرق الضالة هذه الفرق الستة وقد انقسمت كل فرقة منها على اثنتي عشرة فرقة فیصیارت اثبنتین و سبعین فیرقة" ترجمه: ہم پریہ ظاہر ہواہے کہ اصل فرقے جھے ہیں: خارجیہ، قدریہ، جہمیہ، مرجیہ، رافضیہ، جبریہ اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ اصل گمراہ فرتے جھے ہںاورانہی جوفرقوں سے ہرفرقہ میں مزید ہارہ فرقے نکلے،اس طرح پورے بہتر فرقے (تلبيس إبليس،الباب الاول،صفحه19،دار الفكر، بيروت)

حضورغوث باك رحمة الله عليها بني كتاب **'غنية الطالبين' مي**س لكھتے ہيں:'' مهتمام <sup>ا</sup> تہتر فرقے دراصل دس گروہوں سے نکلے ہیں:(1)اہل سنت(2)خارجی(3) شیعہ (4)مغنز له(5)مرجبه(6)مشبه (7)جمميه (8)ضراريه (9)نجاريه (10) كلابيه ـ الل سنت کا صرف ایک ہی طبقہ ہے ۔خوارج یا خارجیہ کے بیٰدرہ ،معتز لہ کے چھ،مرجیہ کے بارہ ، شیعہ کے بتیس ،مشبہ کے تین فرقے ہیں اور ضراریہ، کلابیہ نجاریہ اور جہمیہ کا ایک ایک فرقہ (غنية الطالبين، صفحه 199، يروكريسوبك ، لاسور)

بانچوس صدی ہجری کے عظیم عالم علام**ہ ابوشکور حجہ بن عبدالسعید سالمی** رحمۃ اللّٰہ علیہ ا بنی بهترین عقائد پرمشمل کتاب ' متم**هیدا بوشکورسالمی' می**ں فرماتے ہیں:' ' حضرت عبداللّٰہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فر مایا: کہ اہلیس نے حیالیس دن تک سمندر میں غوطہ لگایا اور ساتویں سمندر میں غوط لگایا، **ھاوبی**میں داخل ہوکر درکات جہنم کودیکھااور ہرقوم کے '' **درکہ''** کو دیکھا۔ مالک علیدالسلام نے بیتکم الہیءز وجل اس کوعلم وعلامت دی اوراس کو 72 رقعے

73 فرقے اوران کے عقائد

# 73 فرقے اوران کے عقائد

به واضح ہو گیا که صراط مقیم برصرف اہل سنت وجماعت ہے اور یہی جنتی فرقہ ہے،اسی کے جنتی ہونے کی احادیث میں نشاند ہی ہےاور تمام صحابہ و تابعین و ہزر گانِ دین ا اسی فرقہ میں رہے ہیں اوراس میں رہنے کی ترغیب دی ہے۔بقیہ 72 فرقے کون کون سے میں؟ان کےعقائد کیا ہیں؟عوام کی اکثریت اس سے نابلد ہے۔اس لئے یہاں ان فرقوں کے عقائد بیان کئے جارہے ہیں اور ان عقائد کے ساتھ جہاں ضرورت محسوں ہوئی ہے مخضرا**الل سنت** کاعقیدہ بھی بیان کیا جار ہاہے تا کہ مسلمانوں کواہل سنت کےعقا کہ سے بھی آشنائی ہوسکے۔اگر ہر فرقے کے ردَ میں عقیدہ اہل سنت کو تفصیلا قر آن وحدیث کے ساتھ لکھاجا تا توبہطوالت کا شکار ہوجا تا،اس لئے مختصر ہی چندلائنوں میں بیان کیا گیا ہے۔

ابتداء میں جوفر قے بیز تھےوہ زیادہ تر ایک دوسرے کی ضدمیں یافر لق مخالف یرا پنی ذبنی برتر ی اورعقل وفہم کا مظاہر ہ کرنے کی دُھن میں وجود پذیر ہوئے تھے،مثال کے طور پرخوارج شیعول کے ضد میں یا جبر بیرقدریہ کی مخالفت میں وجود میں آیا تھا اور وعید بیر فرقہ مرجبہ کے خیالات کی مخالفت میں پیدا ہوا، وعلی ھذاالقیاس۔ پھراہل سنت کے علاوہ ہر فرقہ گمراہ تو ہےالبتہ بعض اوقات ان کےعقائد گمراہی سے بڑھ کر گفرتک حلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت کےعلاوہ دیگر فرقوں کو گمراہ تو کہیں گےلیکن مطلقا کافرنہیں کہیں <sup>ا</sup> گے جب تک ان کے عقا ئدجد ّ گفرتک نہ ہے جا 'میں ۔ وہ اپنے اصل فرقہ ہی کے موافق ہوتا ہے اس لئے اسے اس فرقہ کی شاخ کہا جاتا ہے۔

یہ بھی یا در ہے کہ ان فرقوں میں ہندو، عیسائی، یہودی، وغیرہ شامل نہیں ہیں بلکہ
ان فرقوں سے مرادوہ ہیں جوخود کو مسلمان کہتے ہیں۔ چنا نچر مرقاق شرح مشکوۃ میں ملاعلی
قاری رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں "شہ قیل یحتمل أمة الدعوة فیندر جسائر الملل الذین
لیسوا علی قبلتنا فی عدد الثلاث والسبعین، ویحتمل أمة الإجابة فیکون الملل
الشلاث والسبعون منحصرة فی أهل قبلتنا، والثانی هو الأظهر، و نقل الأبهری
ان المدراد بالأمة أمة الإجابة عند الأكثر" ترجمہ: کہا گیا کہاں 13 کمان تمام امت
شامل ہے جن میں کفار بھی ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں صرف امت اجابت اہل قبلہ شار
ہاور یہ دوسرا قول زیادہ ظاہر ہے۔علامہ ابہری نفر مایا: اکثر علاء کے نزد یک اس سے

(سرقاة، كتاب الايمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، جلد 1، صفحه 259 دار الفكر، بيروت)
علائے كرام نے ان گمراه فرقول كے عقا كداوران كے نام اپنى كتب ميں نقل كئے
ہيں ۔ بعض كتابول ميں ان فرقول كے نامول ميں بھى اختلاف ہے ـ ليكن عقا كد تقريباو، بى
ہيں ۔ يہال اجمالی طور پر مخضراً ان چندفرقوں جيسے قدريہ، جبريہ، مرجيہ، جبميہ، خارجيہ كے
عقا كد كا ايك جائزه علامہ ابن جوزى رحمة اللّه (متو فى 597ه) كى كتاب و تلبس الجيس الجيس "

# فرقەقدرىيە

قدریہ فرتے کا عقیدہ یہ ہے کہ **قضا وقدر** (تقدیر) کچھ چیز نہیں ، نہ پہلے کچھ کھا گیا ہے۔ ہم مشقلاً قادر مطلق ہو کراعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ تقدیر کے منکر ہیں جیسے آج دئے۔ ہر رقعہ پر ہر بدعت کا نام ککھا۔ ابلیس نے ان رقعوں کو لے کر ان اہل بدعت میں پھیلا دیا، پھر بیفر نے 72 ہیں اور یہ چیفر قول سے نکلے ہیں:۔(1) رافضہ(2) ناجیہ اہل سنت (3) قدر بی(4) جبر بیر(5) مشّبہ (6) معطلہ۔ پھر ہر صنف سے 12 فرتے نکلے تو یہ 72 فرتے ہوگئے۔'' (تمہید ابوشکور سالمی، صفحہ 390،فرید بك سٹال،لاہور)

اب سوال بیر پیدا ہوتا ہے کہ ان بیان کردہ فرقوں کے علاوہ آئ گی فرقے ایسے ہیں جن کا نام ان 72 فرقوں میں موجود نہیں ، اس طرح تو بیتعداد 72 سے زائد ہے؟ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ بیہ 72 فرقے 7 عقائد کا نام ہیں ، جن میں کوئی خاتم انٹیمین کا مشکر ہے کوئی احادیث کا مشکر ہے ، کوئی احادیث کی مشر ہے ، کوئی احادیث کی مشکر ہے ، کوئی احادیث کی مشکر ہے ، کوئی احدید الله علیہ خیتی ہی کے نام کے فرقے ہوں گے ایشی فرقوں کے نام بدلتے رہیں گے عقائد وہی رہیں گے ۔ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ الله علیہ فرقوں کے نام بدلتے رہیں گے عقائد وہی رہیں گے ۔ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: '' بیہ 73 کا عدد اصولی فرقوں کا ہے کہ اصولی فرقہ ایک جنتی اور 73 جہنی ۔ گائی منبیلی ، چشتی ، قادری ، نقشبندی ، سپروردی ایسے ہی اشاعرہ ، ماز ید بیسب داخل ہیں کہ عقائد سب کا شارایک ہی فرقہ میں ہے ۔ ایسے ہی بہتر ناری فرقوں کا حال ہے کہ ان میں ایک ایک فرقہ روافض کے بہت ٹولے ہیں بارہ اما مئے ، چھاما مئے ، تین اما مئے ۔ ایسے ہی دیگر فرقوں کا حال ہے کہ ان میں ایک اسلامی فرقے کی سوہیں۔'' ایسے ہی دیگر فرقوں کا حال ہے لہاں میں ایرہ امامئے ، جھامامئے ، تین امامئے ۔ ایسے ہی دیگر فرقوں کا حال ہے لہذا صدیث پر بیا عتر اض نہیں کہ اسلامی فرقے کی سوہیں۔'' ایسے ہی دیگر فرقوں کا حال ہے لہذا صدیث پر بیا عتر اض نہیں کہ اسلامی فرقے کی سوہیں۔'' ایسے ہی دیگر فرقوں کا حال ہے لہذا صدیث پر بیا عتر اض نہیں کہ اسلامی فرقے کی سوہیں۔''

اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرقہ میں سے جب مزید شاخیں نکلیں ہیں تو اسے ایک ہی فرقہ کیوں ثار نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک فرقے میں سے بعض لوگ کوئی اور باطل عقیدہ اپنالیں تو وہ الگ فرقہ بن جا تا ہے لیکن چونکہ دیگر عقائد میں رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا: الله نے مخلوق کی تقدیریں آسان وزمین کی پیدائش سے بچاس ہزار برس پہلے تکھیں۔فر ماتے ہیں: اور اس کاعرش یا نی پرتھا۔

(صحیح ہسلم، کتاب القدر، باب حجاج آدم و موسی، جلد 4، صفحه 2044، یروت)

تقدیریں پہلے سے لکھے جانے کا میہ مطلب نہیں کہ جیسا ہماری تقدیر میں لکھا گیا
ہے ہم ویسا کرنے پر مجبور ہیں بلکہ اللہ عزوجل کو معلوم تھا کہ فلاں کیا کام کرے گا،اس معلوم
ہونے کو تقدیر کہا گیا۔ البتہ رزق وعمر اللہ عزوجل نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے۔ یعنی پچھ
رب تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے اور پچھ ہمارے اپنے اختیاری افعال ہیں۔ پھر تقدیر کی
شمیں ہیں کہ بعض میں تبدیلی نہیں ہو گئی اور بعض میں ہو گئی ہے۔ بہار شریعت میں
ہے: ''ہر بھلائی اس نے اپنے علم از لی کے موافق مقد رفر مادی ہے جیسا ہونے والا تھا اور جسیا کرنے والا تھا اور اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا تو یہ بیس کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم
کوکرنا پڑتا ہے بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمے برائی لکھی

(ملخص بهارشريعت،جلد12،حصه1،صفحه5،ضياء القرآن، لاسور)

احادیث میں تقدر کے متعلق بحث کرنے سے ختی سے نع کیا گیاہے۔

اس لئے کہ زید برائی کرنے والاتھاا گرزید بھلائی کرنے والا ہوتا تووہ اس کے لئے بھلائی

لکھتا تواس کے علم یااس کے لکھ دینے نے کسی کومجبور نہیں کر دیا۔

فرقه قدر ریکی 12 شاخیس ہیں:۔

( 1)احمریه( 2)ثنویه( 3)معتزله( 4) کیمانیه( 5)شیطانیه( 6)شریکیه (7)وهمیه(8)ربویه(9)بزیه(10) نا کسیه(11) قاسطیه(12) نظامیه

(1) فرقدا حربيه

ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ پر عدل جاری کرنا فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کے عدل میں

کل بعض دنیاوی تعلیم یافته نقتربر کے منکر ہوکر کہتے ہیں کہ نصیب کچھنہیں ، جوکر نا ہے خو د کرنا ہے۔۔۔**اہل سنت** کاعقیدہ بیہ ہے کہ تقدیر پرایمان لا نا ضروری ہے اوراس کامنکر گمراہ ہے جامع ترندي كي صديث ہے 'عـن على قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم((لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع :يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموته وبالبعث بعد الموته ويؤمن بالقدر)) ترجمه: حفرت على سے مروی ہے رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے فر مایا: اس وفت تک بندہ مومن نہیں ہوتا جب ا تک جار باتوں پرایمان نہ لائے: گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں مجھے اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور مرنے اور مرنے کے بعد اٹھنے اور تقدیر يرايمان لائر (جامع ترمذي ابواب القدر ، جلد 4 ، صفحه 20 ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت) حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے قدر ریفرقہ کی شخت مذمت فر مائی۔ایک مقام پرآپ نے نقد ریے منکروں کا چیرہ بگڑ نا اور دھننے کا بھی فر مایا ہے چنا نچہ **جامع تر نہ ی** کی حدیث ے"عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم((يكون في أمتى خسف ومسخ وذلك في المكذبين بالقدر)) ترجمه: حضرت ابن عمر سروايت بحكمين نے حضورصلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ میری امت میں دھنسناا ورصورتیں بگڑیا ہوگا اور بەتقدىر كےمنكروں ىر ہوگا۔

73 فرقے اوران کے عقائد)

(جامع ترمذی ابواب القدر ، جلد 4، صفحه 25 ، دار الغرب الإسلامی ، بیروت)
انسان کی تقدیراس کی پیدائش سے پہلے کی آصی جا پیکی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے "
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم
یقول ((کتب الله مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السماوات والأرض بخمسین
الف سنة قال: وعرشه علی الماء)) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروسے مروی ہے کہ

کے تحت لائے ہیں۔فرقہ معتز لہ کا قول ہے کہ **قرآن مخلوق** ہےاور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار محال ہے۔ (واضح رہے کہ اس فرقہ معتزلہ کوعباسی خلیفہ مامون الرشید کے دور میں عروج حاصل ہوا تھاان لوگوں کے نز دیک اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہا طاعت گز اربندے کو ثواب دے اور عاصی اگر تو بہ کئے بغیر مرگیا ہوتو لا زما عذاب دے ورنہ اس کا عدل قائم نہ ہوگا )۔۔۔ اہل سنت کے نزد کی قرآن مخلوق نہیں بلکہ رب تعالیٰ کا کلام ہے اور رب تعالیٰ کا کلام اسکی صفت ہے۔ جنت میں اللہ عز وجل کا دیدار ہوگا جبیبا کہ احادیث میں وار دہوا ہے۔ ترفری شریف کی حدیث ہے ((عن جریر بن عبد الله البجلی قال کنا جلو سا عند النبي صلى الله عليه و سلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال ((إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيت) ترجمه: حفزت جرير بن عبدالله بجلى رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه ايك مرتبه تم نبي ا کرم صلی الله علیه وآله وسلم کے ساتھ بلیٹھ ہوئے تھے۔ آپ نے چاند کی طرف دیکھا جو کہ چودھویں رات کا تھااور فرمایاتم لوگ اینے برور دگار کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور رب تعالی کواس طرح دیکی سکو گے جیسے بیرجا ندد مکھ رہے ہولیعنی اسے دیکھنے میں بالکل زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ (جامع ترمذي،،ابواب صفة الجنة ،جلد4،صفحه 687 ،مصر) اللَّه عزوجل پر کچھ واجب نہیں ہے۔مسلمان کی نیکی قبول کرنا اور گناہ معاف کرنا رب تعالیٰ کے فضل وکرم پرہے۔

# (4) فرقه کیمانیه

ان کا کہنا تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ بیا فعال جوسرز دہوتے ہیں وہ بندوں سے پیدا ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ بندے شرط بيہ كدوہ اپنے بندول كوان كے كامول كا مختار كرے اور أن كے گنا ہول كے درميان ان ميں حاكل ہوكرروكے \_\_\_ الل سنت وجماعت كنزد يك الله عزوجل پر يجوفرض نہيں ہے۔ شرح العقائد الله تعالىٰ والا لما حلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والا خرة " ترجمہ: الله عزوجل پر يجھوا جب نہيں ہے۔ (اگر الله عزوجل پر واجب ہوتا) تو وہ كيول كافر فقير كو پيراكر كے دنيا وآخرت ميں عذاب ديتا؟

اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور گناہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔اس نے گناہوں کی نشاندہی کردی ہے اوراس سے منع کردیا ہے،اب اس پرییفرض نہیں کہ وہ جمرا لوگوں کو گناہوں سے روکے،البتہ وہ اپنے فضل وکرم سے گناہگارکوتو بہ کی توفیق دیتا ہے۔

#### (2) فرقه معوبيه

یے کہتا ہے کہ بھلائی تواللہ تعالی کی طرف سے پیدا ہوتی ہے اور برائی ابلیس پیدا

کرتا ہے۔۔۔اہل سنت کے نزدیک ہر چیز رب تعالی کی تخلیق ہے۔ قرآن پاک میں ہے

فیل اللّٰهُ خَالِقُ کُلِّ شَیءً و هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تم فرما وَاللہ

ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ (سورۃ الرعد، سورۃ 13، آیت 16)

بھلائی و برائی رب تعالیٰ کی قدرت میں ہے، البتہ اختیار انسان کو ہے کہ وہ چا ہے

نیکی کرے یا بدی۔

## (3) فرقه معتزله

فرقد معتز لدکو قدریہ بھی کہاجا تا ہے اور یہ بہت مشہور فرقہ ہے۔ کتب عقا کد میں آج تک ان کے عقا کد ملتے ہیں۔ امام جوزی رحمۃ الله علیہ یہاں فرقد معتز لدکوقد رہے کی شاخ

## (6) فرقه شریکیه

اس فرقے والے کہتے ہیں سب برائیاں مقدر ہیں سوائے کفر کے۔۔۔اہل سنت کے نزدیک برائیاں اور کفر انسان کے اختیار میں ہے۔اس میں انسان کو مجبور نہیں کیا گیا۔ فہراس میں ہے "فان قبل اذا کان الکل بتقدیرہ و خلقہ تعالیٰ فیکون الکافر محبورا فی کفرہ والفاسق فی فسقہ فلایصح تکلیفہا بالایمان والطاعة لف و نشر قلنا انه تعالیٰ اراد منهما الکفر والفسق باختیار هما فلا جبربل هذه الاراد۔۔ "ترجمہ:اگر کہا جائے کہ جب ہرچیز مقدر ہے اور اللہ عزوجل نے اسے پیدا کیا تو کافرائی نہوا۔ ہم نے اس کا جواب دیا کہ کافرائی کفراور فاس کافس اس کے اپنے مکلف بنانا سے نہوا۔ ہم نے اس کا جواب دیا کہ کافراؤر فاس کافس اس کے اپنے اختیار میں ہے اللہ کاس میں ارادہ ہے ،اللہ عزوجل نے کفراور فاس کافس اس کے اپنے اختیار میں ہے اللہ کا اس میں ارادہ ہے ،اللہ عزوجل نے کفراور فس میں ان پر جرنہیں کیا۔ اختیار میں ہے اللہ کا اس میں ارادہ ہے ،اللہ عزوجل نے کفراور فسق میں ان پر جرنہیں کیا۔ دیا اس مفعہ 175ء سکتیہ حقانیہ ،ملتان ا

رب تعالی عالم الغیب ہے اسے پیۃ تھا کہ فلاں شخص فلاں گناہ کرے گا،اس پیۃ ہونے کو تقدیر کہا گیا، جسیا ہونے والا تھا اور وہی ہونے کے والہ تھا اور اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا تو پیٹہیں کہ جسیا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے بلکہ جسیا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا ۔ جیسے ایک استاد کو اپنے نالائق شاگر دکے بارے میں پیۃ ہے کہ وہ امتحان میں فیل ہوجائے گا،اب فیل ہونا اس کا اپنا عمل ہے،استاد نے اپنے علم کے مطابق کہہ دیا کہ وفعل ہوگا۔

#### (7) فرقه وهميه

ان کا نظریہ ہے کہ مخلوق کے افعال کا وجوزنہیں ہے اور نہ نیکی وبدی کا وجود ہے

موت کے بعد ثواب پائیں گے یا نہیں عذاب دیا جائے گا۔۔۔اہل سنت کے نزدیک افعال کا پیدا ہونارب تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ان کواختیار کرنا بند نے کی طرف سے ہے۔ جو کا فرمرے اسے قبر میں عذاب ملنا یقینی ہے اور جومسلمان مرے وہ ضرور جنت میں جائے گا،اگر گناہ گار ہوگا توالڈ عزوج اس کے گناہ معاف کرے گایا گناہوں کی سزاد ہے کر جنت میں داخل کرے گایا گناہوں کی سزاد ہے کر جنت میں داخل کرے گا۔ تفسیر نعیمی میں ہے: ''کسب کے معنیٰ ہیں ہستی کے اسباب کو جمع کر دینا، یہ کام بندے کا ہے، حلق پر چھری چلا نا بندے کا کام ہے، پھر جانو ر مردہ کر دینارب کا کام ہے، لہذا بندہ ذائے تو ہے مگر ممیت نہیں ، ممیت یعنی موت دینے والا رب تعالیٰ ہی ہے۔ ہمارے مذہب کا خلاصہ ہیہ ہے کہ اگر چہ ہر کام رب کے ارادے سے ہوتا ہے مگر بعض وہ کام بیں جن میں بندہ کے اختیار کو بھی دخل ہے جیسے ہمارے ہاتھ یا وی وغیرہ کی اختیار کی حرکتیں ان پر ثواب وعذاب ہے، کوئی شخص مسئلہ تقدیر کا ازکار کر کے خدا کوئیس مان سکتا اس کا عمدہ فیصلہ اسلام نے کیا ، آن جا گر ہم قبل یا چوری کر کے حاکم سے کہیں کہ ہم بے قصور ہیں ، رب فیصلہ اسلام نے کیا ، آن جا گر ہم قبل یا چوری کر کے حاکم سے کہیں کہ ہم بے قصور ہیں ، رب فیصلہ اسلام نے کیا ، آن جا گر ہم قبل یا چوری کر کے حاکم سے کہیں کہ ہم بے قصور ہیں ، رب نے کر ایا ، بھی نہ مانے گا۔''

## (5) فرقه شیطانیه

ان کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے شیطان کو پیدا نہیں کیا۔ (کیونکہ وہ صرف خالق خیر ہے خالق شزہیں)۔۔۔قرآن پاک میں واضح ہے کہ شیطان کو بھی رب تعالی نے پیدا فرمایا ہے۔رب تعالی کے علاوہ کوئی خالت نہیں ہے ﴿قَالَ مَا مَنَعَکَ أَلَّا تَسُجُدَ إِذُ فَرَمَا يَا ہُولُكُ فَالَ نَهِي مِن نَّادٍ وَ خَلَقُتَهُ مِنُ طِينٍ ﴾ ترجمہ اَمَا رُفْکَ قَالَ اَنْ خَیْرٌ مِّنُهُ خَلَقُتَنِی مِن نَّادٍ وَ خَلَقُتَهُ مِنُ طِینٍ ﴾ ترجمہ کنزالایمان: فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے تکم دیا تھا بولا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا وراسے می سے بنایا۔

ان میں ہےکسی (عمل) کا اٹکاری ہے؟ وہ عرض کرے گانہیں۔ پھراللّٰہ فر مائے گامیرے کا تبوں (فرشتوں) نے تجھ یرکوئی ظلم کیا؟ پھراللّٰہ فر مائیگاا چھاتجھے کوئی اعتراض ہے یا تیرے یاس کوئی نیکی ہے؟ وہ سہم کر کیے گانہیں،میرے پاس تو کیچنہیں ہے۔اللہ عز وجل فرمائے گا آج کے دن تجھ ریکوئی زیادتی نہیں ہوگی تیری بہت سی نیکیاں ہمارے یاس موجود ہیں۔ پھر ايك كاغذ نكالا جائے گااس مين" أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میرے کیا کام آئے گا؟ پروردگار فرمائے گا: آج تچھ پرکوئی ظلم نہ ہوگا۔ پھرایک پلڑے میں

(ابن ماجه، كتاب الزمد، باب ما يرجى من رحمة الله ، جلد2، صفحه 1437، حلبي)

لکھا ہوگا ، وہ بندہ عرض کرے گا: میرے اتنے سارے اعمال ناموں کے آ گے یہ ایک کاغذ

سب دفاتر (اسکےاعمال نامے )اور ایک پلڑے میں اس کا وہ کاغذرکھا جائے گا وہ سب

د فاتر اٹھ جائیں گےوہ ایک کاغذ والا پلڑا حھک جائے گا۔

## (8)فرقەربويە

اسے راوندریج بھی کہا جاتا ہے۔ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں اُتری ہیں ان سب بڑمل کرنا فرض ہےخواہ کوئی اس کوناسخ کیے یامنسوخ۔۔۔۔اہل سنت کے نز دیک جو حکم اللہ عز وجل اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فر ما کراس کے کرنے ہے منع کردیااس کا کرنا جائز نہیں جیسے حضرت آ دم علیہالسلام کے وقت میں بھائی اور ہن کا با ہم نکاح دومختلف نطفوں سے جائز تھا،اب بیرجائز نہیں۔اسی طرح حضرت یعقو ب علیہالسلام کے وقت شریعت میں دوبہنوں کے ساتھ ایک وقت میں نکاح جائز تھا اب جائز ﴿ نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی بچیلی امتوں میں جائز تھا ،اس امت میں منع کردیا گیا ہے۔قرآن یاک میں واضح انداز میں ثابت ہے کہ کی احکام منسوخ کردیئے جاتے ہیں۔ ﴿مَا نَنسَخُ کینی پیسب تخیلات ہیں۔۔۔ا**ہل سنت** کے نز دیک انسان کے افعال کا وجود ہے اور نیکی وبدی کا بھی وجود ہے، بینامہاعمال میں ککھی جاتی ہیں اوریہی نامہاعمال کل قیامت والے دن تولے جائیں گے قرآن وحدیث میں واضح انداز سے اعمال کے وجود ہونے کا ذکر ے قرآن یا ک میں ہے ﴿وَالمُوزُنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُ فُلِحُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اوراس دن تول ضرور ہونی ہے توجن کے ملے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے۔ (سورة الاعراف، سورة 7، آيت 8)

ابن الجركى حديث ب"عن أبى عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو، يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( يصاح برجل من ا أمتى يوم القيامة على رءوس الخلائق، فينشر له تسعة وتسعون سجلا، كل سجل من البصر، ثم يقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا، يا ً رب فيقول أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا، ثمر يقول ألك عذر، ألك حسنة؟ فيهاب الرجل، فيقول لا، فيقول بلي، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهر أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله قال فيقول يا رب ما هذه البطاقة، مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطياقة)) ترجمه:عامر بن يجيٰ الى عبدالرحن جبلى سے مروى ہے كەميں نے حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنه سے سنا که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے ارشا دفر مایا: روز قیامت میری امت میں سے ایک شخص کو یکارا جائے گااوراس کے ساتھ ننانوے دفتر (اعمال ناموں کے )رکھ دیئے جائیں گےاور ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جا سکے۔اللہ یو چھے گا تو ا

عليه و سلم قال، و حوله عصابة من أصحابه ((بايعوني على أن لا تشركوابالله شيئه ولا تسرقوه ولا تزنوه ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثمر سترة الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه))فبايعناه على ذلك "ترجمه:عماده بن صامت جو جنگ بدر میں شریک تھے اور شب عقبہ میں ایک نقیب تھے کہتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وکلم نے اس وقت فر مایا جب کہ آپ کے گر دصحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی ، کہتم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نه کرنااور چوری نه کرنااورزنانه کرنااوراینی اولا دکول نه کرنااورنه ایبابهتان ( کسی یر) باندهنا جس کوتم ( دیده و دانسته ) بنا وَاورکسی احیجی بات میں خدا اور رسول کی نافر مانی نه کرنا۔پس جوکوئیتم میں سے (اس عہد کو ) پورا کرےگا ،تواس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہےاور جوکوئی ان (بری باتوں) میں ہے کسی میں مبتلا ہوجائے گا اور دنیا میں اس کی سزاا ہے مل جائے گی تو پیسزااس کا کفارہ ہوجائے گی اور جوان (بری) با توں میں ہے کسی میں مبتلا ہوجائے گا اوراللہ اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے گا تو وہ اللہ کے حوالے ہے،اگر جا ہے تو اس سے درگز رکردے اور چاہے تو اسے عذاب دے (عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ) سب لوگوں نے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شرط پر (بیعت کرلی)۔ (بخارى ،كتاب الايمان ،باب علامة الإيمان حب الأنصار،جلد1،صفحه12،دار طوق النجاة)

(ببخاری ، کتاب الایمان ،باب علامة الإیمان حب الأنصار، جلد1، صفحه 12، دار طوق النجاة) دوسری بیعت بمعنی اطاعت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے جواپنی امت کواحکام صا در فر مائیں ہیں ان میں کئی افعال فرض ، واجب ،سنت مؤکدہ ہیں جنہیں بجالا نا امتی پرلازم ہے اور چھوڑ ناگناہ ہے۔ مِنُ آیَةٍ أَوُ نُنُسِهَا نَـأْتِ بِنِحَیْرٍ مِّنُهَا أَوُ مِثْلِهَا أَلَمُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَی کُلِّ شَیء قَدِیُرٌ ﴾ ترجمه کنزالایمان: جب کوئی آیت منسوخ فرمائیں یا بھلادیں تواس سے بہتریاس جیسی لے آئیں گے کیا تجھے خبرنہیں کہ اللہ سب کچھ کرسکتا ہے۔

(سورة البقره، سورة 2، آيت 106)

## (9) فرقه بتربه

یفرقے والے کہتے ہیں کہ جس نے گناہ کر کے تو بہ کی تواس کی تو بہ قبول نہ ہوگی۔
۔۔۔اہل سنت کے نزدیک رب تعالی گناہ گار کی تو بہ قبول کرنے والا ہے جیسا کہ قرآن و
حدیث میں اس کے متعلق کی دلاکل موجود ہیں۔وہ فرما تا ہے ﴿إِنَّ السَّلَّهَ لاَ يَعْفُورُ أَن

یُشُورُکَ بِهِ وَ یَعْفُورُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یَّشَاءُ وَمَن یُّشُوکُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَی

اِشُمَّا عَظِیمًا ﴾ ترجمہ کنزالا بیان: بیشک اللہ اسٹ ہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے
اور کفرسے نیچ جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرمادیتا ہے اور جس نے خدا کا شریک تھمرایا
اس نے بڑا گناہ کا طوفان با ندھا۔

اس نے بڑا گناہ کا طوفان با ندھا۔

(سورۃ النساء، سورۃ 4، آیت 48)

#### (10) فرقه نا کثیه

ان کا کہنا ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت توڑ دی تو اس پرکوئی گناہ 
نہیں ۔۔۔ اہل سنت کے زدیک رسول اللہ کی بیعت توڑ نا جائز نہیں ، سخت حرام ہے۔ اب
بیعت کی دوصور تیں ہیں:۔ ایک بید کہ جوصحا بہ کرام علیم الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے مختلف مواقع پر کی جیسے دورانِ جنگ جہاد پر بیعت کی ، گناہ نہ کرنے پر بیعت کی تو یقیناً
اس بیعت کوتوڑ نا نا جائز ہی تھا ۔ شیح جناری کی حدیث ہے "أن عبادة بن الصامت رضی
اللہ عنه و کان شہد بدرا و ہو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلی الله

تعالی کوشے کے تو وہ کا فرے۔۔۔یعنی فرقہ نظامیہ کے نزدیک رب تعالی کوشے کہنا جائز 
نہیں ہے کہ شے حادث کو کہتے ہیں جبمہ اہل سنت کے نزدیک جس کا وجود ہواسے شے کہا 
جاتا ہے، برابر ہے کہ وہ شے قدیم ہو یا حادث ۔ رب تعالی کی ذات واجب الوجود اور قدیم 
ہے اس لئے اسے شے کہنا جائز ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ رب تعالی کوشے کہنا بمعنی ارادہ 
کرنے والا ہے اور مخلوق کوشے کہنے کا مطلب جس کا ارادہ کیا گیا ہے چنا نچہ الکلیات میں 
ہے"فالشیء فی حق اللہ بِمَعنی الشائی وَفِی حق الْمَنْحُلُوق بِمَعنی المشیء" 
(الکلیات معجم فی المصطلحات والفروق اللغویة، صفحہ 525ء مؤسسة الرسالة، بیروت)

# فرقه جربيه

 (11) فرقه قاسطيه

ان کا قول ہے کہ دنیا میں زاہد ہونے سے افضل ہے ہے کہ دنیا کمانے میں کوشش کرے۔۔۔ اہل سنت کے نزدیک زاہد ہونا دنیا کمانے سے یقیناً افضل ہے جبکہ وہ اپنے متعلقہ لوگوں کے حقوق پورے کرتا ہو۔ قرآن وصدیث میں بے شار مقامات پر دنیا سے محبت کرنے سے منع کیا ہے اور زہدا فتیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورة الحدیدی ایک آیت ملاحظہ ہو ﴿اعُ لَمُوا اُنَّمَا الْحَیَاةُ اللَّهُ نَیا لَعِبٌ وَّلَهُوٌ وَزِینَةٌ وَّتَفَاخُو بَینَکُمُ وَتَکَاثُو فَی الْاَحْلَٰہُ وَا اَنْکُما الْحَیَاةُ اللَّهُ نَیا لَعِبٌ وَلَهُو وَزِینَةٌ وَتَفَاخُو بَینَکُمُ وَتَکَاثُو فَی الْاَحْلَٰہُ وَا اللَّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا فَی اللَّهُ وَرِضُوانٌ وَمَا فَی اللَّاحِرَةِ عَدَابٌ شَدِیدٌ وَمَغُفِرةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَیَاةُ اللَّهُ نَی اللَّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَیاةُ اللَّهُ نَی اللّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا اللّهِ مِولَا اللّهِ مِی اللّهِ اللّهِ مِی اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَمَالُ وَاورا آرائشُ اورتہارا آ کیس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا اس میضی طرح جس کا اُگایا سبزہ کسانوں کو بھایا پھر سوکھا کہ تو اسے زرود کیصے پھرروندن (پامل کیا ہوا) ہوگیا اور آخرت میں شخت عذا ہے۔ اسورۃ الحدید، سورت 57، آیت 20) اور اس کی رضااورد نیا کا جینا تونیس مگردھو کے کا مال۔ سورۃ الحدید، سورت الحدید، سورت 57، آیت 20) منافی علیہ میں بعدی مانونے علیہ میں منافی و ملکھ کے میکور کیا میک کوروں کیا کا میا خوافی علیہ میں منافی کیا کیا ہونیا کیا ہونیا کیا ہونیا کو میا کیا ہونیا کیا ہونیا کو میا کیا ہونیا کیا ہونیا کو میا ہونیا کیا ہونیا کیا ہونیا کیا ہونیا کیا ہونیا کیا ہونیا کو میا ہونیا کیا ہونیا ک

بخاری وسلم میں ہے ((ان مما اخناف علیہ من بعدی مایفتہ علیہ من زھر قالدنیا و زینتھا)) ترجمہ:اپنے بعد میں تم سے جس چیز کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کی زینت اور کا میا بی کے دروازے تم پر کھول دیئے جائیں گے۔ (صحیح بخاری، کتاب الزکوۃ،باب الصدقة علی البتامی،جلد2،صفحہ 121،دار طوق النجاۃ)

#### (12) فرقه نظامیه

فرقہ نظامیہ جونظام ابراہیم کے پیروکاروں پرمشتمل ہےان کا قول ہے کہ جواللہ

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>
PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

(2) فرقدا فعاليه

میفرقد کہتا ہے کہ ہمارے افعال تو ہم سے صادر ہوتے ہیں لیکن ہم کواس کے کرنے یا خہر نے میں استطاعت خود نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ بمز لہ جانوروں کے ہیں کہ وہ رسی سے باندھ کر جدھر چاہتے ہیں ہائتے جاتے ہیں۔۔۔اہل سنت کے نزدیک افعال انسان کے کرنے سے صادر ہوتے ہیں ،کوئی کسی کو تھیٹر مار کرینہیں کہ سکتا میں نے نہیں مارا رب تعالیٰ نے مارا ہے، بلکہ تھیٹر مارنا اس کے اختیار میں تھا، اسی پراس کی گرفت ہے۔ نبراس میں ہے 'ان التک لیف داعی العبد الی ان یختار الفعل لیخلق اللہ تعالیٰ الفعل عقیمیہ علی حسب جری العادة والمدح والذم للملیحة کما یمدح بالحسن ویذم بالقبح والثواب والعقاب من العادیات المترتبة علی الافعال''

(نبراس،صفحه173، كتبه حقانيه، ملتان)

(سورة الفرقان، سورة 25، آيت 68)

قرآن پاک میں چورکی مزائے متعلق ہے ﴿ وَالسَّادِقُ وَالسَّادِقَةُ فَاقُطَعُوا ۗ أَيُدِيَهُ مَا جَزَاءً بِـمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيُزٌ حَكِيْمٌ ﴾ ترجمہ سے کسی کوا بمان یا کفر و گناہ پر مجبور نہیں کیا ، نہ ان کومؤمن و کا فربنایا ہے، بلکہ مخلوق کوا بمان و کفر میں باختیار پیدا کیا اور جووہ کرنے والا تھااس کوا پے علم سے جانا اور لوح محفوظ میں اس کی تقذیر میں لکھ دیا۔ایسا ہر گزنہیں کہ جسیااللہ تعالیٰ نے لکھا بندہ ویساہی کرنے پر مجبور ہے۔ لہٰذا جو بندہ براکام کرنے وہ اس کوا پے نفس کی شامت خیال کرے۔

(شرح فقه اكبر ،صفحه88،دارالكتب العلميه ،بيروت)

انسان جب اپنی مرضی سے گناہ کرتا ہے تواس گناہ کی طاقت اگر چرب تعالیٰ کی طرف سے ہے کیکن اس میں رب تعالیٰ کی رضانہیں، رب تعالیٰ کی رضا نیک اعمال میں ہے شرح عقائد نعمی میں ہے "والسحسن منها ای من افعال العباد برضاء الله تعالیٰ والسقیہ لیس برضائه یعنی ان الارادۃ والمشیۃ والتقدیر یتعلق بالکل برضاء الله تعالیٰ والامر لا یتعلق الا بالحسن دون القبیح" ترجمہ: اورافعال میں سے صن یعنی بندول کے افعال سے اچھے کام اللہ عزوجل کی رضا سے ہیں اور برے کام اللہ عزوجل کی رضا سے نہیں و برے افعال میں اللہ عزوجل کی صرف ایجھے کام اللہ عزوجل کی رضا سے نہیں اور برے کام اللہ عزوجل کی صرف ایجھے کاموں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے برے افعال کے ساتھ نہیں۔

(شرح عقائد نسفى، صفحه 182 مكتبه حقانيه ،ملتان)

# جرريفرقه بھی ہارہ قسموں میں منقسم ہوا:۔

(1) فرقه مضطربه(2) فرقه افعالیه(3) فرقه مفروغیه (4) فرقه نجاربه (5) مبائنیه (6) فرقه کسبیه (7) فرقه سابقیه (8) فرقه حبیه (9) فرقه خوفیه (10) فرقه فکریه (11) فرقه صنیه (12) فرقه معیه

(1) فرقه مضطربیه

یے فرقہ کہتا ہے کہ آ دمی کچھ بھی نہیں کرسکتا بلکہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>
PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

عطا کی ،ثریعت بھیج کرقتل حق و ناحق کی بھلائی برائی صاف جتا دی۔زید نے وہی خدا کی بنائی ہوئی تلوار،خدا کے بنائے ہوئے ہاتھ،خدا کی دی ہوئی قوت سےاٹھانے کا قصد کیا۔ وہ خدا کے حکم سے اٹھ گئی ،اور جھا کرولید کے جسم یرضرب پہچانے کا ارادہ کیا ،وہ خدا کے حکم سے جھکی اور ولید کے جسم پر گلی ، توبیضرب جن امور پر موقوف تھی سب عطائے حق تھے ، اور خود جوضرب واقع ہوئی بارادہ خداوا قع ہوئی۔اوراب جواس ضرب سے ولید کی گردن کٹ جانا پیدا ہوگا یہ بھی اللہ عز وجل کے پیدا کرنے سے ہوگا۔وہ نہ چاہتا تو ایک زید کیا تمام انس وجن وملک جمع ہوکرز ورکرتے تواٹھنا در کنار ہرگز جنبش نہ کرتی اورا سکے حکم سے اٹھنے کے بعد اگروہ نہ چا ہتا تو زمین ، آسان ، پہاڑ سب ایک کنگر بنا کرتلوار کے پیپلے (نوک) پرڈال دیے جاتے ، نام کو بال برابر نہ جھکتی ۔اوراس کے حکم سے پہنچنے کے بعدا گروہ نہ جاہتا گردن کٹنا تو بڑی چیز ہے ممکن نہ تھا کہ خط بھی آتا۔ زید سے جو کچھ واقع ہوا سب خلق خدا و بارادہ خدا عزوجل تھا۔زید کا چھ میں صرف اتنا کا م رہا کہ اس نے قتل ولید کا ارادہ کیا اوراس طرف اینے جوارح کو چیمرا اب اگر ولید شرعامتحق قتل ہے تو زید پر کچھالزام نہیں رہا بلکہ بار ہا ثواب عظیم کامستحق ہوگا کہاں نے اس چیز کا قصد کیااوراس کی طرف جوارح کو پھیرا جسے الله عزوجل نے اپنے رسول صلی الله علیه وسلم کے ذریعہ سے اپنی مرضی ،اپنا پسندیدہ کام ارشادا فرمایا تھا۔اورا گرفتل ناحق ہے تویقیناً زید پرالزام ہےاور عذاب علیم کامستحق ہوگا کہ مخالفت حکم شرع اس شے کاعز م کیا ،اس کی طرف جوارح کومتوجہ کیا جسے مولی تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے واسطے سے اپنے غضب اپنی نا راضگی کا حکم بتایا تھا فرض فعل انسان کے ارادے سے نہیں ہوتا بلکہ انسان کے ارادے پر اللہ عزوجل کے ارادے سے ہوتا ہے۔'' (فتاوي رضويه ،جلد29، صفحه289 ،رضا فائو نڈيشس ،لاسور)

73 فرقے اوران کے عقائد)

کنزالایمان: اور جومر دیاعورت چور ہوتوان کا ہاتھ کا ٹوان کے کیے کابدلہ اللہ کی طرف سے سخرا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ (سورۃ المائدہ، سورۃ 5، آیت 38)

#### (3) فرقه مفروغیه

73 فرقے اوران کے عقائد

یے فرقہ کہتا ہے کہ کل چیزیں پیدا ہو چکیں اب کچھ پیدانہیں ہوتا۔۔لیعنی اس فرقے کاعقیدہ ہے کہانسان جوکوئی فعل کرتا ہےوہ پہلے سے خلیق شدہ ہے۔**اہل سنت** کے نز دیک افعال پہلے سے تخلیق شدہ نہیں، جب کوئی فعل کیا جاتا ہے اس وقت رب تعالی اسے ا تخلیق کرتا ہے۔ یعنی انسان کوئی بھی فعل کا ارادہ کرے تو رب تعالی اس فعل کو پیدا فرمادیتا ہے گویارب تعالیٰ فعل کا خالق ہے۔ بندوں کےا فعال اختیار رپہھی تمام وکمال اسی کے مخلوق ہیں، بندہ صرف کاسب (یعنی کسب کرنے والا) ہے۔ فعل حرکت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اور زناوغیرہ ہونے کے اعتبار سے بندے کی طرف منسوب ہے امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحن فرماتے بين: ' ذات ہويا صفت بغل ہويا حالت ، کسي معدوم چیز کوعدم سے نکال کرلباس وجود پہنا دینا ہیاسی کا کام ہے، بینداس نے کسی کے اختيار مين ديانه كوئي اس كااختيارياسكتا تها، كهتمام مخلوقات خودايني حدذات مين نيست مين، ایک نیست دوسر سے نیست کو کیا ہست بنا سکے،ہست بناناس کی شان ہے جوآپ اپنی ذات سے ہست حقیقی وہست مطلق ہے۔ ہاں بیاس نے اپنی رحمت اور اپنی غنائے مطلق سے عادات اجراء فرمائے کہ بندہ جس امر کی طرف قصد کرے اپنے جوارح ادھر پھیرے، مولا تعالیٰ اپنے ارادہ سےاسے پیدافر مادیتا ہے مثلا اس نے ہاتھ دیے ان میں پھلنے، سمٹنے ا اٹھنے، جھکنے کی قوت رکھی ۔تلوار بنائی اس میں دھاراور دھار میں کاٹ کی قوت رکھی ۔اس کا الهانا،لگانا، وارکرنا بنایا\_دوست رشمن کی پیچان کوعقل بخشی،اسے نیک وبد میں تمیز کی طاقت

73 فرقے اوران کے عقائد

اپنے اختیار سے افعال کرتا ہے پھران افعال پراس کوثواب وعذاب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿فَاثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُواُ جَنَّاتٍ تَجُرِیُ مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهَارُ خَالِدِیْنَ فِیْهَا وَذَلِکَ جَزَاءُ الْمُحُسِنِیُنَ ۞وَالَّذِیْنَ کَفَرُواُ وَکَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَئِکَ أَصْحَابُ الْحَجِیْمِ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: تواللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں باغ دیے جن کے بدلے انہیں باغ دیے جن کے بنچریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بدلہ ہے نیکوں کا وروہ جنہوں کفرکیا اور ہماری آئیش جھٹلائیں وہ ہیں دوزخ والے۔

(سورة المائده، سورة 5، آيت 85,86)

## (7) فرقه سابقیه

بیفرقه کہتا ہے کہ جس کا جی چاہے نیک کام کرے اور جس کا جی چاہے نہ کرے۔

اس لئے کہ جونیک بخت ہے اس کو گنا ہوں سے پچھ ضرز نہیں ہوگا۔ اور جو بد بخت ہے اس کو گنا ہوں سے پچھ ضرز نہیں ،انسان کو گلم ہے کہ نیک افعال کریں ، شریعت اس لئے ہی آتی ہے کہ لوگوں کو زندگی گزار نے کا طریقہ بتائے نہ یہ کہ لوگوں کو زندگی گزار نے کا طریقہ بتائے نہ یہ کہ لوگوں کو اپنے ول کی مرضی پورا کرنے کی ترغیب دے۔ ہر نیک و بد کے نامہ اعمال میں اس کا عمل کھا جاتا ہے بینیں کہ جو نیک ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ کہ کھا ہی نہیں جاتا۔

بخاری و مسلم کی حدیث ہے "عین علی رضی الله عنه، قال کنا فی جنازة فی بقیع بخاری و مسلم کی حدیث ہے تعین علی رضی الله عنه، قال کنا فی جنازة فی بقیع الغرقد، فأت انا النبی صلی الله علیه و سلم فقعد و قعدنا حوله، و معه مخصرة، فنک س فحعل ینکت بمخصرته، ثم قال ((ما منکھ من أحد، ما من نفس فنک س فحعل ینکت بمخصرته، ثم قال ((ما منکھ من أحد، ما من نفس منفوسة إلا کتب مکانها من الجنة والنار، وإلا قد کتب شقیة أو سعیں قال ((عملوا فکل منفوسة الله کالله، أفلا نتکل علی کتابنا و ندع العمل؟ قال ((اعملوا فکل رحل: یا رسول الله، أفلا نتکل علی کتابنا و ندع العمل؟ قال ((اعملوا فکل

یے فرقہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوان کے نیک و بدا فعال پر عذاب نہیں کرتا بلکہ اپنے فعل پر عذاب کرتا ہے۔۔۔اہل سنت کے نزدیک ایسا ہر گزنہیں ہے انسان کو اس کے نیک و بدا فعال پر ہی جزا وسزا ہوتی ہے جسیا کہ قرآن وحدیث سے واضح ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ کفار کے اعمال پر سزا کوواضح کرتے ہوئے فرما تا ہے ﴿هَالُهُ ثُوِّبَ الْکُفَّارُ مَا کَانُوا یَفُعَلُونَ ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: کیوں کچھ بدلا ملاکا فروں کواپئے کیے کا۔

# (5) فرقه مبائنیه

یے کہتا ہے کہ تجھ پر لازم فقط وہ ہے جو تیرے دل میں آئے، پس جس دلی خطرہ

سے تجھے بہتری نظر آئے اس پر عمل کر۔۔۔اہل سنت کے نزدیک شریعت نے نیک و بد
اعمال کی وضاحت کردی ہے، جو نیک اعمال ہیں جیسے نماز ،روزہ وغیرہ اس میں دل کرے
یانہ کرے یہ فعل کرنے ہی کرنے ہیں اور جوافعال گناہ ہیں اس سے بچاجائے چاہاں
کے کرنے کودل کرے۔اگر دل میں آئی بات ہی کوشریعت سمجھ لیا جائے تو وہ گراہی میں جا
گرے گا۔قرآن پاک میں ہے ہو مَا أُبَوِّیء مُنفسِی إِنَّ النَّفُسَ لاَّمَّارَةٌ بِالسُّوء بِاللَّهُوء مُراہی میں جا
اِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّی إِنَّ رَبِّی عَفُورٌ دَّحِیْمٌ ﴾ ترجمہ کنز الا یمان: اور میں اپنائس کو باللَّهُ مَا رَحِمَ کَرِار بین تا تابیشک نفس تو برائی کا بڑا تھم دینے والا ہے گر جس پرمیرارب رحم کرے بیشک میرارب بخشے والا مہر بان ہے۔

دیسورہ یوسٹ ،سورہ یوسٹ ،سورہ 15 ہیں تا ہوں کے انہ کی کو اللہ کے گر جس پرمیرارب رحم کرے بیشک میرارب بخشے والا مہر بان ہے۔

دیست ،سورہ یوسٹ ،سورہ یوسٹ ،سورہ 15 ہوں کے انہوں کے دینے کا کہ کو انہ کے کہ کو کو کہ کر کے کہ کو کر کی کو کو کہ کو کو کہ کر کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر

# (6) فرقه کسبیه

یہ کہتا ہے کہ بندہ کچھ ثواب یا عذاب نہیں کما تا۔۔۔ا**ہل سنت** کے نز دیک بندہ

#### (9) فرته خونیه

یےفرقہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ تعالی سے محبت کی تواس کوروانہیں کہ اللہ سے خوف

کرے۔اس کئے کہ محبّ اپنے محبوب سے خوف نہیں کرسکتا۔۔۔۔اہل سنت کے نزدیک
جواللہ عز وجل سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ عز وجل سے بنسبت عام لوگوں کے زیادہ
ڈرتا ہے۔قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّـمَا يَخُشَـى اللَّهُ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ُ ﴾ ترجمہ
کنزالا بمان:اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں۔

(سورة فاطر،سوره35،آيت28)

انبیاء کیم السلام کے خوف الہی عزوجل کے متعلق کی احادیث ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہ اللہ عزوجل سے ڈرتا اللہ علیہ وآلہ وقع پر صحابہ کرام کوفر مایا: 'میں تم سے زیادہ اللہ عزوجل سے ڈرتا ہوں۔''احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کھتے ہیں" کیان یسسمع أزیر قلب إبراهیم خلیل الرحمن صلی الله علیه و سلم إذا قام فی الصلاۃ فی مسیرۃ میل حوفاً من ربے "ترجمہ: حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن علیہ السلام جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے ربے سے اس قدر ڈرتے کہ ایک میل کے فاصلے سے ان کے دل سے جوش کی آواز آتی۔ رب سے اس قدر ڈرتے کہ ایک میل کے فاصلے سے ان کے دل سے جوش کی آواز آتی۔ (احیاء علوم الدین، کتاب الخوف، جلد 4، صفحہ 181، دار المعرفة، ہیں وی

# (10) فرقه فكربير

یے فرقہ کہتا ہے جس قدرعلم معرفت بڑھے اس قدرعبادت اس کے ذمہ سے ساقط ہوجاتی ہے۔۔۔۔اہل سنت کے نز دیک جس قدرعلم ومعرفت بڑھتی ہے اس قدر بندے ک میسر لما خلق له، أما من کان من أهل السعادة فییسر لعمل أهل السعادة، وأما من کان من أهل الشقاء فییسر لعمل أهل الشقاءة ثمه قرأ (فأما من أعطی وات قبی و صدق بالحسنی) الآیة) ترجمہ: حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنه سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم میں ایسا کوئی نہیں جس کا ٹھکانہ جنت وجہنم میں نہ کو کھا ہو کسی نے عرض کیا یارسول اللہ ہم اپنی تحریر پر جمروسہ کیوں نہ کرلیں اور عمل چھوڑ دیں ؟ فرمایا عمل کیے جاؤ ہر ایک کو وہی اعمال آسان ہوں گے جس کے لیے پیدا ہوا گرخوش نصیبوں سے ہے تو اسے خوش نصیبی کے اعمال آسان ہوں گے ہوں گے اور اگر برنصیبوں سے ہے تو اسے خوش نصیبی کے اعمال آسان ہوں گے نے بیآ بیت تلاوت کی: تو وہ جس نے دیا اور پر ہیز گاری کی اور سب سے اچھی کو پی مانا۔

دیم تے بی آ بیت تلاوت کی: تو وہ جس نے دیا اور پر ہیز گاری کی اور سب سے اچھی کو پی مانا۔

(صحیح البخاری، کتاب تفسیر القرآن ، جلد 6، صفحہ 171، دار طوق النجاق)

## (8) فرقە حبيە

یے فرقہ کہتا ہے کہ جس نے شراب محبت اللی عزوجل کا پیالہ پیااس سے ارکان عبادت ساقط ہو جاتے ہیں۔۔۔۔اہل سنت کے نزدیک ایک عاقل بالغ پر مرتے دم تک ارکانِ عبادت ساقط ہو جاتے ہیں۔۔۔۔اہل سنت کے نزدیک ایک عاقل بالغ پر مرتے دم تک ارکانِ عبادت تو انبیاء اور صحابہ کرام جیسی ہستیوں سے ساقط نہیں ہوئے جو ہم سے کروڑ ہادر جے زیادہ عاشق تھے۔اللہ تعالی قرآن پاک میں نبی کر کے مسلی اللہ علیہ وسلم کو فرما تا ہے ﴿فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَدُ ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھواور قربانی کرو۔ (سورۃ الکوٹر،سورۃ 108، آیت 2) آج کل کے بعض جعلی پیر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور غیر شرعی افعال

کرتے ہیں۔ جب حضرت **جنیر بغدادی** رحمۃ اللّٰدعلیہ سے کہا گیا کہ بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ <sup>ا</sup>

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>
PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

يہ بھی رب تعالیٰ کی تحت قدرت ہے۔ *نبراس ہیں ہے* 'و السلہ تعالیٰ حالق افعال العباد ' كلها من الكفر و الايمان و الطاعة و العصيان "ترجمه: الله عزوجل بندول كمّمام افعال کفر،ایمان، نیکی، گناہ کا خالق ہے۔ (نيراس، صفحه 170، مكتبه حقانيه، ملتان)

73 فرقے اوران کےعقائد

# فرقبرسائيه

أمت مسلمه میں فرقه واریت کی ابتداء اس طرح ہوئی که تیسرے خلیفه راشد حضرت عثان غی رضی الله عنه کے دور خلافت میں سب سے پہلے سبائیوں کا فتنہ پیدا ہوا جس کابانی **عبداللہ بن سبا**یہودی تھا، جواسلام میں فتنہائلیزی کی غرض سے بظا ہرمسلمان ہو گیا تھا ا سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے استحقاق خلافت کے متعلق تو کچھ کہنے کی جرات نہیں ہوئی البیتہان کے نظم ونیق کے خلاف نکتہ چینی اور ساسی تح یک اس یہودی نے مصر وعراق کے نومسلموں کی مدد سے شروع کر دی۔ان سبائی باغیوں نے مدینہ منورہ میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرلیا اور اس شورش کے تنبیحہ میں بالآخر 18 ذی الحجہ 35 ھے میں حضرت عثمان رضی الله تعالی عندان باغیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے ۔آپ کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب انصار ومہاجرین کے متفقہ انتخاب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنه خلیفه مقرر ہوئے تو سبائی باغیوں کا پیگروہ بھی ان سے بیعت خلافت لینے میں پیش پیش تھا۔ادھر حضرت معاوبيرضى الله تعالى عنه نے جب خون عثان رضى الله تعالى عنه کے قصاص کا مطالبه کیا اور مجرموں کوخود سزا دینے کی غرض سے خلیفہ وقت سے علیحدہ ہو کر نہ صرف میر کہ ملک شام میں اپنی الگ حکومت قائم کر لی بلکہ اس تنازع کے نتیجہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویه میں اس قدر اختلاف اور بگاڑ پیدا ہوگیا کہ بلآ خر دونوں کے لشکر ایک دوس بے کے خلاف صف آراء ہو گئے ۔اں طرح جنگ جمل اور پھر جنگ صفین میں مسلمانوں عبادت و نیکی بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہاندیا علیہم السلام واولیاء کرام عام بندوں کی نسبت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں۔اگرکسی کاعلم بڑھتا جائے اور وہ عبادت ونیکی میں کمی ہوتی جائے، دنیا کی ہوس بڑھتی جائے تو یعلم غیرنا فع ہونے کی نشانی ہے۔ سنن الداری میں ہے "أسمعت سفيان، يقول ما ازداد عبد علما، فازداد في الدنيا رغبة، إلا ازداد من الـله بعدا ''ترجمه:حضرت **سفیان تُوری** رحمة اللّه علیه نے فرم**ای**ا: جس کاعلم زیادہ ہوجائے اور ا اس کی دنیامیں رغبت بھی بڑھ جائے تو وہ رب تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔

73 فرقے اوران کے عقائد )

(سنن الدارمي "، جلد 1، صفحه 385، دار المغنى ، المملكة العربية السعودية)

# (11)فرقەھىيە

یے فرقہ کہتا ہے کہ دنیا سب لوگوں میں برابرمشترک ہے،کسی کو دوسرے پرزیادتی نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے باب آ دم علیہ السلام کی میراث ہے۔۔۔**۔اہل سنت** کے نز دیک دنيا ميں انبياء يبهم السلام، صحابه كرام، اولياء وصالحين كار يتبه دنيا وآخرت ميں عام مسلمانوں <sup>ا</sup> ہے بہت بلند ہےاور سلمان کار تبہ کا فرسے بلند ہے۔قرآن یاک میں ہے ﴿وَ لَسَقَالُهُ فَضَّالُنَا بَعُضَ النَّبيِّينَ عَلَى بَعُض ﴾ ترجمه كنزالا يمان: بيثنك بم نے نبيوں ميں ايك كو ایک پربڑائی دی۔ (سورة بني اسرائيل،سورة17، آيت55)

# (12)فرقەمعىد

یے فرقہ کہتا ہے کہ جوافعال ہم سے صادر ہوتے ہیں ہم کوان کی استطاعت و قدرت حاصل ہے۔۔۔اہل سنت کے نزدیک ہمیں اینے افعال پر قدرت نہیں صرف اختیار ہے،افعال پرقدرت رب تعالیٰ کو ہے یعنی ایک شخص نے اپنے اختیار ہے کسی پرتلوار چلائی،اس تلوار کو چلانے کی قدرت رب تعالیٰ کی طرف سے ہےاوراس تلوار سے جوزخم آیا

عنہ کی روایت ہے کہ حضرت علی نے بمن سے کمائے ہوئے چیڑے کے تھیلے میں کافی مقدار میں سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھیجا تھا ، یہ سونا خال میں مخلوط تھا اس سے صاف نہیں کیا گیاتھا،اس سونے کورسول اللّٰہ نے زیدالخیل،اقرع بن حالب،عیبنہ بن حصن اورعلقمہ بن ثلاثہ یاعامر بن لطفیل جارآ دمیوں میں تقسیم کر دیا یے مارہ راوی کوشک ہے کہ علقمہ بن ثلاثہ کا نام لیا تھایا عامرالطفیل کا۔اس سے بچھ صحابہ کوآ زردگی ہوئی تورسول صلی اللہ عليہ وہلم نے فرمایا کہتم مجھے امین نہیں سمجھتے ؟ حالانکہ میں آسان (کے مالک یعنی رب تعالی ) كا امين مول ، مجھے مرصبح وشام آسان سے خبرين يہنچتى بين - پھرآب عليه الصلوة والسلام کے پاس ایک شخص آیا جس کی آئکھ اندر کو دھنسی ہوئی، پیشانی اُبھری ہوئی، کا نوں کا گوشت چڑھاہوا تھا،اس کی داڑھی کے بال بہت گفتے تھے وہ پنڈلیوں براونچی ازار باندھے اور سرمنڈائے ہوئے تھا،اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ! الله سے ڈرولینی انصاف کرو! آ تخضرت نے اس کی طرف سراُ ٹھایا اور فر مایا: کیا میں اللہ سے تقو کی کرنے میں سب سے بڑھ کرلائق نہیں ہوں؟ پھروہ څخص پیٹیر پھیر کرجانے لگا تو حضرت **خالدین ولید**رضی اللہ تعالی عنه نے عرض کیا یار سول اللہ! میں اس منافق کی گردن نه ماروں؟ آپ علیه الصلو ة والسلام نے فرمایا که شایدوه نمازی<sup>ه ه</sup>تاهو\_اس بر<sup>ح</sup>ضرت خالد بن ولید نے عرض کیا که یارسول الله بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مُنہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جواُن کے دل میں نہیں ہوتیں؟ بیسُن کرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کیا مجھے بیٹکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے دل چیر کر دیکھوں ؟اس کے بعد حضور نے اُس شخص کی طرف دیکھا جو پیٹھ پھیرے جار ہاتھا آپ نے فرمایا:تم لوگ آگاہ رہواس کے جھتے سے ایک قوم نکلے گی جو قر آن پڑھیں گے مگروہ اُن کے حلق سے نہیں اُترے گا اور وہ لوگ دین سے اس طرح

کے آپس میں طمرا جانے سے بڑا خون خرابہ ہواتھا۔ آخرا پوموی اشعر برضی اللہ تعالی عنہ کو اس مسلد میں ثالث بنانے کا فیصلہ ہوا۔ سبائی گروہ جو کہ فتنہ انگیز تھا اور مسلمانوں میں باہم صلح و صفائی ان یہود فطرت لوگوں کو پہند نہیں تھی اس لئے انہوں نے تحکیم کے اس فعل کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھر پور مخالفت کی اور ان کی اطاعت سے خارج ہو کر ایک علیحدہ گروہ بنالیا اس لئے اس کا نام''خارجی' پڑگیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کوچھوڑ کر ایک انسان کا تھم مانا ہے اور بیا مرقر آن مجید کی آبیت ﴿ أَفَعَیْ رَا لَا کِمان : تو کیا اللہ کے سوامیں کسی اور کا فیصلہ چا ہوں۔ کی روسے شرک ہے اور مشرک کی اطاعت جا ئر نہیں ان لوگوں کے نزد میک ہر کبیرہ گناہ کا مرتکب کا فر ہے اور وہ سدادوز ن میں رہے گا۔

سبائیوں کا ایک بڑا گروہ جو' دحرورا' کے مقام پر حضرت علی کی اطاعت سے خارج ہو گیا تھا اس مناسبت سے' حروری خارجی' کہلا یا اور باقی سبائی جو حضرت علی کے لشکر میں رہے' معیعان علی' کے نام سے موسوم ہوئے انہوں نے خارجیوں کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں عُلُو اختیار کر کے الوہیت کا مرتبہ دے دیا اس طرح شیعہ مذہب کا ظہور ہوا چنا نچہ جماعت صحابہ سے الگ ہوکر دو گراہ فرقے وجود میں آ گئے۔ اسی طرح صحابہ کرام ہی کے دور میں متکرین تقدیر کا وجود بھی ماتا ہے۔ یعنی فرقہ واریت حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں ہو چکی تھی اور صحابہ کرام نے ان گراہوں کی مذمت کی ہے۔

## فرقه خارجيه

علام**ہابن جوزی** رحمہاللہ اپنی کتاب ' دخلیس اہلیس' میں لکھتے ہیں کہ خوارج میں سب سے اول اورسب سے بد**ر ذوالخویصر ہ<sup>تمی</sup>ی تھا۔حضرت ابوسعید خدری** رضی اللہ تعالی

موجوده و ہالی ان خارجیوں ہی کینسل ہیں کہ جس طرح خارجی بات بات پرشرک کے فتوے لگاتے تھے اور حضرت علی سمیت کئی صحابہ کرا ملیہم الرضون کومشرک گھہراتے تھے اسی طرح موجودہ و ہائی امت مسلمہ کو بات بات پرمشرک تھہراتے ہیں۔ و ہابیوں کا پیشواا ہن عبدالوباب نجدی خارجی تھا۔جس کے خارجی ہونے کی صراحت علامہ صاوی ،علامہ شامی سمیت کئی علمائے اسلاف نے کی ہے۔جس طرح موجودہ وہانی بڑے توحید پرست اور قر آن وسنت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں خارجی بھی ایسے ہی تھے۔ بخاری کی روایت میں بِ"عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم،وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرء ون القرآن لا أيجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)) ترجمه: الو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه نے فر مايا ميں نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے سنا آپ نے فرمایا بتم میں سے ایک گروہ ایسا نکلے گا جس کی نمازوں،روزوں اورا عمال کے سامنے تم اپنی نماز وں،روز وںاوراعمال کوحقیر جانو گے۔وہ قر آن بہت پڑھیں گے جوان کے گلے سے ننخ ہیں اترے گا ،اسلام سےالسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکاتا ہے۔ (صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن ،باب إثم من راء ي---جلد6، صفحه 197، دار طوق النجاة) خارجیوں کی جب حضرت **علی** رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ ہوئی اس رات بھی خارجی ساری رات عبادت کرتے رہے اور جنگ سے بل ایک دوسرے کو جنت کی بشارتیں دیتے تھے۔امام<sup>حس</sup>ن وحسین و دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کی ظاہر عباد تیں دیکھے کران پر تلوار چلاتے ہوئے پچکیاتے تھے۔امیرالمومنین کے تکم سے شکران کے تل پرمجبور ہوا۔عین معرکہ میں خبرآئی کہوہ نہر کے پاس اتر گئے ۔امیر المومنین نے فر مایا: واللہ! ان میں سے دس

73 فرقے اوران کے عقائد

غارج ہوجا <sup>ئ</sup>یں گے جس *طرح کم*ان سے تیرنکل جاتا ہے۔ پیشخص جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی ذوالخو یصر ہتمیمی تھا۔۔ بیسب سے پہلا خارجی تھا اسی خارجی کے تابعین وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے **نہروان** کے مقام برجنگ کی تھی۔

73 فرقے اوران کے عقائد)

خارجی پہلے حضرت علی ہی کے گروہ میں تھے بعد میں خارجیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواسی وجہ سے مشرک کہا کہ آپ نے جنگ صفین کے بعد ابوموسیٰ اشعری کو حاکم یعنی ثالث بنایا تھا۔خارجیوں نے اس برکہا کہ بیشرک ہے۔خارجیوں نے اپنی دلیل میں قر آن ياك كى اس آيت سے باطل استدلال كيا ﴿ إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ ترجمه كنز الايمان جَكم نہیں گراللّٰد کا۔ (سورة الانعام، سورت 6، آيت 57)

حضرت ابن عماس رضی الله تعالی عنهما نے ان سے مناظر ہ کیاا ور ثابت کیا کہ غیر خدا کوحا کم یعنی ثالث بنایا جاسکتا ہے۔انہوں نے اپنی دلیل میں قرآن یاک کی بیآیت پیش كَي ﴿ وَإِنْ خِفُتُ مُ شِقَاقَ بَينِهِ مَا فَابُعَثُوا حَكَمًا مِّن أَهُلِهِ وَحَكَمًا مِّن أَهُلِهَا إِن يُّسريُدَا إصْلاَحًا يُوَفِّق اللَّهُ بَيْنَهُمَا إنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيُرًا ﴾ ترجم كنزالا يمان :اورا گرتم کومیاں بی بی کے جھگڑ ہے کا خوف ہوتو ایک پنچ مرد والوں کی طرف ہے جیجواور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے ، بید دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کردےگا۔ بیشک اللّٰہ جاننے والاخبر دارہے۔ (سورة النساء، سورت4، آيت35)

ا بن عباس رضي الله تعالى عنها فرماتے ہيں (اس منا ظرے کے نتیجہ میں )"ف جع منهم ألفان و حرج سائرهم فقتلوا" ترجمه: دو بزارخار جي توبهرك واپس آئ اور باقي أ اینی گمراہی پرتل ہوئے۔

(تلبيس ابليس،الباب الخامس،ذكر تلبيس إبليس على الخوارج،صفحه83،دار الفكر،بيروت

بھی پار نہ جانے پائیں گے، سب اسی طرف قتل ہوں گے چنا نچہ سب قتل ہو چکے۔ امیر المومنین نے صحابہ وتا بعین کے دلوں سے ان خارجیوں کے تقوی وطہارت اور تہجہ و وتلاوت کا وہ خدشہ دفع کرنے کیلئے فر مایا: تلاش کرو، اگران میں'' ذوالشدیه" (پیتان جیسے ہاتھ والا) پایا جائے، تو تم نے بدترین اہل زمین کو آل کیا۔ تلاش کیا گیا تو لاشوں کے نیچ سے نکلا جس کا ایک ہاتھ پیتان زن کے مشابہ تھا۔ امیر المومنین نے تکبیر کہی اور حمد الہی بجالائے اور لشکر کے دل کا شبہ اس غیب کی خبر بتانے اور مطابق آنے سے زائل ہوگیا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فر مایا تھا کہ تم ایسے بدترین تحض کو آل کرو گے جس کے ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح نرم ہوں گے۔ اس موقع پر کسی نے کہا: حمد ہے اسے جس نے ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح نرم ہوں گے۔ اس موقع پر کسی نے کہا: حمد ہے اسے جس نے ان کی نجاست سے زمین کو پاک کیا۔ امیر المونین نے فر مایا: کیا سمجھتے ہو کہ بیلوگ خبر ان کی جاسک یہ بیل میں ، پچھ باپ کی بیٹھ میں۔ جب ان میں سے ایک گروہ ہلاک ہوگا تو دوسرا سراٹھائے گا، یہاں تک کہان کا پچھلا گروہ د جال کے بیٹ میں ہیں ، پھھ باپ کی بیٹھ میں۔ جب ان میں سے ایک گروہ ہلاک ہوگا تو دوسرا سراٹھائے گا، یہاں تک کہان کا پچھلا گروہ د جال کے بیٹ میں ہیں ، کھی باپ کی بیٹھ میں۔ جب ان میں موقع نکے گا۔

عبدالرحمن بن مجم خارجی، جس نے امیر المونین حضرت علی رضی الله تعالی عند کواپنی زہر میں بھی ہوئی تلوار سے شہید کیا تھا حضرت علی کی وفات کے بعد جب اُسے قصاص میں قتل کرنے کے لئے قید خانہ سے زکالا گیا اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس کے ہاتھ پاؤل کاٹ دیئے تو اس نے کچھ آہ و فریا دنہیں کی۔ پھر گرم سے سے اس کی آئھوں میں سلائی پھیری گئ تو بھی اس نے کچھ اُف نہیں کی اور نہ کوئی آہ واس کی زبان سے نکلی ۔ اس دوران وہ برابر سورہ ﴿ اِفْسُ اَ اِسْسَمَ وَ بِیْکَ الَّذِی حَلَقَ ﴾ پڑھتار ہا یہاں تک کہ سورۃ ختم کردی۔ اس حالت میں کہ اس کی آئھوں سے مواد جاری تھا پھر جب اس کی زبان کا شنے کا قصد کیا

گیا تو وہ گھبرانے لگاس سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو اُس نے جواب دیا کہ جھے یہ گوارہ نہیں کہ دنیا میں کچھ در بھی ایسی حالت میں رہوں کہ اللہ کا ذکر نہ کرسکوں۔ ابن مہم ایک گندم گول خض تھاجس کے ماتھے پر سجدے کا گہرانشان تھا۔ (ساخوذ از تلبیس اہلیس) موجودہ وہا بی بہی خارجی ہیں جو ہڑے دیندار اور قرآن وحدیث پرعمل کرنے والے لگتے ہیں۔ جن میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی تعظیم ہے نہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنداور نہ دیگرائمہ جہتد ہین وصوفیاء کرام کی تعظیم ہے۔ حضورا قدس کا نام مبارک اور حضرت مولاعلی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام مبارک بغیر کسی کلمہ تعظیم کے اس طرح لیتے میں، جیسے معاذ اللہ کوئی شخص اپنے کسی چھوٹے کا نام لیا کرتا ہے، چنانچہ انہی وہا ہیوں کے ہیں، جیسے معاذ اللہ کوئی شخص اپنے کسی چھوٹے کا نام لیا کرتا ہے، چنانچہ انہی وہا ہیوں کے پیشوا اساعیل وہلوی نے اپنی کتاب '' تقویۃ الایمان'' میں لکھا: جس کا نام مجہ یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مخارنہیں۔

اس عبارت میں حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اختیار کی مطلقا نفی کر دی کہ کسی چیز کا مختار نہیں اور بیصرا ختا بہت ہی آیات کریمہ کے خلاف ہے اور احادیث مبار کہ تو اس ذکر سے مالا مال ہیں کہ خزانوں کی تنجیاں ، زمین کی تنجیاں ، دنیا کی تنجیاں ، جنت کی تنجیاں ، دوزخ کی تنجیاں ، غرض ہرشے کی تنجیاں حضور کو عطا ہوئیں اور ظاہر ہے کہ جس کے ہاتھ میں تنجیاں ہوتی ہیں ، وہ اختیار عام اور تصرف تام رکھتا ہے۔

اسی بدگونے کتاب'' ت**قویۃ الایمان' می**ں کھا: ہرمخلوق، بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمارسے بھی زیادہ ذلیل ہے۔اس کتاب میں لکھا: سب انبیاءاس کے روبرو ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ یعنی چوہڑے اور چمارسے بھی بدتر کہ وہ پھرانسان ہیں۔حالانکہ اس بے ادب نے بیہ نہ جانا کہ انبیاء کرام کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے۔اس گروہ کا ایک ہمارےاس عقیدے کا مخالف ہووہ بھی مشرک ہے جولڑائی میں ہمارے ساتھ نہ ہووہ کا فر

# خوارج کی ہارہ شاخیں حسب ذیل ہیں:۔

( 1)ازرقيه ( 2)اباضيه ( 3) ثعلبيه ( 4) حازميه ( 5) خلفيه ( 6) كوزيه (7) كنزيه(8) شمرانحيه (9) اخلسه (10) محكميه (11) معتزله تروريه (12) ميمونيه -

# (1) فرقدازرقه

اس فرقے کا بانی ابورا شدنافع بن ازراق خارجی تھا۔اس فرقہ کا زعم پیھا کہ ہم لوگوں کواینے سوا کوئی مومن دیکھائی نہیں دیتا،انہوں نے اہل قبلہ کو کا فرقر ار دے دیا تھا ـ ـ حالانکهاس زمانے میں ایک جماعت صحابہ کرام رضی الدعنهم کی اور بکثرت تابعین موجود تھاس طرح ان کے عقیدے کے مطابق سب ہی معاذ اللّٰہ کا فرقر ارپائے۔اسلاف نے خارجیوں کی اس وجہ سے تکفیر کی ہے کہ بیخارجی مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں چنانچہ بزازیہ میں ي "يجب اكفار الخوارج في الكفار هم جميع الامة سواهم "ترجمه: فارجيول کوکا فرکہنا واجب ہےاس بناء پر کہ وہ اپنے سواتمام امت کوکا فرکہتے ہیں۔

## (فتاوى بزازيه ،الباب الرابع في المرتد ،جلد6،صفحه318،نوراني كتب خانه، پشاور) (2) فرقدا باطيه

فرقہ ایاضیہ کا بانی عبداللہ بن اماض تھا جس کا قول تھا کہ جو ہمارے قول کے مطابق ہووہ مومن ہےاور جوہم سے پھرے وہ منافق۔۔۔۔لینی پیخود کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں کہ جوان کے باطل عقائد ہیں وہی مسلمان ہے جوان سے پھراوہ منافق و بے دین ، ہوگیا۔مسلمان کو ہلاوجہ کا فر ومنافق وفاسق کنے کے متعلق حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

بنیادی عقیدہ پیہے کہ جوان کے مذہب پر نہ ہو، وہ کا فرمشرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بات بات مرمحض بلاوجهمسلمانوں برحکم شرک و کفر لگایا کرتے ہیں اور تمام دنیا کومشرک بتاتے ہیں ان وہابیوں کا امام **اساعیل وہلوی ق**ر آن کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوئے امت **مح**ریہ کی اکثریت کومشرک گلم راتے ہوئے لکھتا ہے:''اول معنی شرک وتو حید کے مجھنا چاہیے اکثر لوگ پیروں پینمبروں کومشکل کے وقت رکارتے ہیں،ان سے مرادیں مانگتے ہیں،کوئی اینے بیٹے کا نام عبدالنبی رکھتا ہے کوئی علی بخش کوئی غلام محی الدین ، کوئی مشکل کے وقت کسی کی د ہائی دیتا ہے،غرض کہ جو کچھ ہندوا سنے بتوں سے کرتے ہیں وہ سب کچھ یہ جھوٹے مسلمان اولیاءوانبیاء سے کرگزرتے ہیں اور دعویٰ مسلمانی کا کئے جاتے ہیں۔ پیچ فرمایا اللہ صاحب نے کنہیں مسلمان ہیںا کثر لوگ گر کہ نئرک کرتے ہیں۔''

73 فرقے اوران کے عقائد)

(تقوية الايمان، پهلا باب توحيد وشرك كر بيان مين ،صفحه، مطبع عليمي ، لامور)

#### خوارج کےعقائد:۔

ابرا ہیم خارجی کاعقیدہ تھا کہ دیگرتمام مسلمان کا فریب اور ہم کواُن کے ساتھ سلام و دُعا کرنا اور نکاح ورشته داری جائز نہیں اور نہ ہی میراث میں اُن کا حصہ بانٹ کر دینا درست ہےان کے نز دیک مسلمانوں کے بیچے اورعورتوں کاقتل بھی جائز تھا کیونکہ اللہ تعالی نے یتیم کا مال کھانے پر آتش جہنم کی وعید سنائی ہے لیکن اگر کوئی شخص میتیم گولل کر دے یا اس کے ہاتھ یاؤں کاٹ ڈالے یااس کا پیٹ بھاڑ ڈالے تو جہنم واجب نہیں۔

نافع بن الازرق خارجی اوراس کے ساتھی بیاعتقادر کھتے تھے کہ جب تک ہم شرک کے ملک میں ہیں تب تک مشرک ہیں اور جب ملک شرک سے نکل حاکیں گے تو مومن ہوں گے ۔ان کا کہنا تھا کہ جس کسی سے گناہ کبیرہ سرز د ہو وہ مشرک ہے اور جو

نہیں جان سکتے کہ ایمان کیا چیز ہے اور مخلوق بے چاری سب معذور ہے کیونکہ ایمان کی پہچان ان کے لئے محال ہے۔۔۔ اہل سنت کے نزد یک ایمان کی نشانی کا نام نہیں ہے کہ جس سے حکم لگایا جا سکے کہ یہ مومن ہے یا نہیں؟ ایمان تصدیق کا نام ہے۔ شرح عقا کہ نسفیہ میں ہے"الایہ مان فی الشرع هو التصدیق بما جاء به من عند الله تعالیٰ ای تصدیق النبی بالقلب فی جمیع ما علم بالضرورة" ترجمہ: اصطلاح شرع میں اللہ عروجل سے جوآیا اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے لیعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی ان

تمام کاموں میں دل سے تصدیق کرنا جن کا ضروریات دین سے ہونامعلوم ہے۔

(شرح العقائد النسفية،صفحه149،مكتبه رحمانيه، لاسور)

شریعت نے ہمیں ایمان کے متعلق رہنمائی فرمادی ہے۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ سپچ دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں ہیں جیسے اللہ عزومّل کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، جنت ونار، حشر ونشر وغیر ہا۔ البتہ ہم کسی مومن کے متعلق بی تکم منہیں لگا سکتے کہ وہ ایمان والانہیں، جب تک اس سے کوئی ظاہر کفر سرزر دنہ ہوا ہو۔

## (5) فرقه خلفیه

فرقہ خلفیہ جس کابانی خلف خارجی تھااس کا قول تھا کہ جس کسی نے جہاد چھوڑاوہ
کافر ہے خواہ مرد ہو یاعورت۔۔۔اہل سنت کے نزدیک جہاد ابتداء فرض کفاریہ ہے کہایک
جماعت نے کرلیا توسب بری الذمہ ہیں اورسب نے چھوڑ دیا توسب گنہگار ہیں۔اگر کفار
جموم کرآ ئیں تو اس وقت فرض عین ہے یہاں تک کہ عورت اور غلام پر بھی فرض ہے۔لیکن
اس وقت بھی اس کا ترک گناہ کبیرہ ہے اور کبیرہ گناہ سے بندہ کا فرنہیں ہوتا۔ شرح العقا تمد
الشفیہ میں ہے "ال کبیر۔ قالتی ھی غیر الکفر لا تحرج العبد من الایمان لبقاء

نے فرمایا ((ولا یرمی رجلا بالفسق ولا یرمیه بالصفد إلا ردت علیه إن له یکن صاحبه کذلك)) ترجمہ: جوشخص کسی کو کا فریا دشمن خدا کہے اور وہ ایسا نہ ہو یہ کہنا اس پر بلیٹ آئے اور کوئی شخص کسی کونسق یا کفر کاطعن نہ کرے گا مگریہ کہ وہ اس پرالٹا پھرے گا اگر جس پر طعن کیا تھا ایسا نہ ہوا۔

(کنزالعمال، کتاب الدعوی ،دعوی النسب ،جلد6،صفحه 273،مؤسسة الرسالة،بیروت) انهی خارجیول کی نسل موجوده دور میں ہے جو بات بات پر مسلمانوں کومشرک و برعی طهراتی ہے۔

# (3) فرقه ثعلبیه

فرقد ثلبیه کا بانی ثعلبه بن مشکان تھااس گراه فرقے کا اعتقادیے تھا کہ اللہ تعالی نے نہ کچھ جاری کیا اور نہ تقدیم میں مقدر کیا۔۔۔لعنی ان کے زدیک جو کچھ ہور ہا ہے وہ خود بخود ہور ہا ہے، تقدیم میں کچھ ہیں گویا یہ تقدیم کے منکر ہیں۔ اہل سنت کے زد کی اللہ عز وجل نے انسان کا رزق ، موت وغیرہ مقدر کیا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مال کے پیٹ میں ہونے والا بچہ جب چار ماہ کا ہوجا تا ہے ((شھ یرسل اللملك فید فیدہ الروح، ویؤمر بأربع كلمات :بحت رزق، وأجل، یرسل اللملك فید فیدہ الروح، ویؤمر بأربع كلمات :بحت رزق، وأجل، وعمله، وشقی أو سعید)) ترجمہ: پھر اللہ تعالی ایک فرشتہ چار با تیں بتا کر بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ اس کی موت اس کا رزق اور بد بخت ہے نیک بخت ہے سب پچھلکھ جانت ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب القدر، جلد 4) فرقہ حازمہ

فرقہ حازمیہ کا بانی حازم بن علی تھا اس فرقے کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ ہم

حالانکہ میں ناپاک تھا۔ آپ نے میرا ہاتھ بکڑلیا، میں آپ کے ساتھ چلاحتی کہ آپ بیٹھ گئے، میں چیکے سے نکل گیامنزل میں آیا، شل کیا، پھر حاضر ہوا حالانکہ آپتشریف فرماتھ فرمایا: اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ میں نے واقعہ عرض کیا فرمایا: سجان اللہ مومن نجس نہیں ہوتا۔

(صحيح بخاري ،كتاب الغسل ،باب الجنب --،جلد1،صفحه65،دار طوق النجاة)

اگرکوئی مسلمان کے کہ میں نے عسل کیا ہے تواس کی بات مان لی جائے گی ، نہ بیہ کہاسے دھتکارکراس کی دل آزاری کی جائے۔

# (7) فرقه کنزیه

ان کا قول ہے کہ کسی کو پھے مال دینا حلال نہیں کیونکہ شاید وہ محض اس مال کے پانے کا مستحق نہ ہو، ایس صورت میں غیر مستحق کو دیناظم ہوگا اور اس ظلم کے گناہ سے وہ کا فر ہوجائے گا۔ بلکہ واجب بد ہے کہ مال کوخزانہ بنا کرزمین میں دفن کر دے جب قطعی دلیل سے کوئی شخص سب سے زیادہ مستحق معلوم ہو تو اس کو دے۔۔۔ بیگویا زکو ہ کی ادائیگ سے روگردانی اور انکار تھا۔ اہل سنت کے نزد یک اپنامال امیر وغریب سب کو دینا جائز ہے، البہ غریب مستحق کو دینا فرض ہے۔ مستحق کے لئے کسی قطعی دلیل کی ضرورت نہیں بلکہ جس کا حال اسکے مستحق ہونے کی نشاندہی کرتا ہو لئے کسی قطعی دلیل کی ضرورت نہیں بلکہ جس کا حال اسکے مستحق ہونے کی نشاندہی کرتا ہو اسے مال دے سکتے ہیں، اگر بعد میں وہ غیر مستحق بھی ظاہر ہوتو زکو ہ ادا ہوجائے گی۔ غلطی سے غیر مستحق کو دینا ہر نظم و کفر نہیں ہے بلکہ قصداد بنا بھی ظلم و کفر نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے غلطی سے چورکو صدقہ دیا، پھراگی رات زانیے ورت کو دے دیا، تھیل کہ (راف ما صدقت علی سارق فلعلہ اُن یستعف عن سرقته، واُما الزانیة تفیل که (راف ما صدقت علی سارق فلعلہ اُن یستعف عن سرقته، واُما الزانیة

التصديق المذى هو حقيقة الايمان" ترجمه: وه كبيره گناه جوغير كفرېي ان كرنے سے مسلمان ايمان سے خارج نہيں ہوتا كه اس ميں حقيقت ايمان كى تصديق باتى رہتى ہے۔ (شرح العقائد النسفية، صفحه 135، مكتبه رحمانية، لاہور)

سنن النمائی کی حدیث ہے "عن أبسى هرير-ة، عن النبى صلى الله عليه و سلم قال ((من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بغزو، مات على شعبة نفاق)) ترجمه: حضرت ابو ہر يره رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم فرمايا جو اس حال ميں مراكه اس فى جہادئيں كيا اور نه اس كى نيت كى وہ نفاق ك شعبول ميں سے ايك شعبه يرمرا-

(سنن النسائى، التشديد فى ترك الجهاد، جلد6، صفحه 8، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب) الساحديث ياك بين صاف جها و جيمور في كوغير كفركها ہے۔

# (6) فرقه کوزیه

اس فرقے کے عقیدے کے مطابق کسی کا دوسرے کو چھونا روالیحنی جائز نہیں کیونکہ ہمیں نجس وناپاک کی شناخت واقعی نہیں ہوسکتی اور جب تک ہمارے سامنے کوئی شسل کر کے تو بہ نہ کرے اس وقت تک اس کے ساتھ کھانا جائز نہیں ۔۔۔اہل سنت کے نزدیک جس پر خسل فرض ہوا سے چھونے سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے ساتھ کھانا ناجا نزمے۔ بخاری کی ہے "عن أبی هریر۔ة قال لقینی رسول الله صلی الله علیه وسلم وأنا جنب، فأحذ بیدی، فمشیت معه حتی قعد، فانسللت، فأتیت الرحل، فاغتسلت ثم جئت و ھو قاعد، فقال ((أین گنت یا أبا ھریرة)) فقلت المرحل، فاغتسلت ثم جئت و ھو قاعد، فقال ((أین گنت یا أبا ھریرة)) فقلت الہ، فقال ((سبحان الله یا أبا ھریرة إن المؤمن لا ینجس)) "ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طی،

نہیں ہوتی لینی بیلوگ قبر میں عذاب یا ثواب کے منکر ہیں۔۔۔اہل سنت کے نزدیک قبر میں عذاب و جزا کا ہونا قرآن وحدیث سے واضح ہے ۔قرآن پاک میں فرعونیوں کے عذاب قبر کے متعلق ہے ﴿النَّارُ يُعُورَضُونُ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيَوُمَ تَقُومُ السَّاعَةُ الْحَدُواُ آلَ فِرُعُونُ وَالنَّارُ يُعُورَضُونُ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوُمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْ خِلُواُ آلَ فِرُعُونُ وَالْعَالِ: آگ جس پرضج وشام پیش اَدْ خِلُواُ آلَ فِرُعُونُ وَالوں کو حَتْ تر عذاب میں کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی ، حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔

داخل کرو۔

(سورة غافر، سورة 40، آیت 46)

# (10) فرقه محکمیه

یہ کہتے ہیں کہ جوکوئی کسی مخلوق سے فیصلہ کا خواہش مندہولیعنی اس کو الث یا تھم بنائے تو وہ کا فرہے۔۔۔اس عقید ہے گی بنیاد پر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کا فرقر ار دیا تھا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بھی اس بنیاد پر ان کے نزد یک کا فرشے۔۔۔ اہل سنت کے نزد یک کسی کو ثالث بنانا جائز ہے۔قرآن پاک میں میاں بیوی کی باہمی ناچاقی کی صورت میں دونوں طرف سے ثالث بنانے کا کہا گیا ہے۔چنانچہ آیت ہے ﴿و اِنُ خِفْتُ مُ شِفَاقَ بَیْنَهِمَا فَابُعَشُوا حَکَمًا مِّنُ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِّنُ أَهْلِهِ اِن يُرِیدُا اِن لَيْ اللّهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِیْرًا ﴾ ترجمہ ننز الایمان: اورا گرتم کومیاں بی بی کے جھڑے کے خوف ہوتو ایک فی مرد والوں کی طرف سے بھیجواور ایک فی عورت والوں کی طرف سے بھیجواور ایک ہی عورت والوں کی طرف سے بھیجواور ایک ہی عورت والوں کی طرف سے بھیجواور ایک ہی خورت والوں کی طرف سے بھیجواور ایک ہو تو کی کرانا چاہیں گی تو اللہ ان میں میل کردے گا۔

# (11) فرقه معتز له حروريه

فرقه معتز له حروريه كا قول ہے كه على بن ابى طالب اور معاويدرض الله عنها كا معامله

فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغنبى فلعله يعتبر فينفق مها أعطاه الله)) ترجمه:اسے جواب میں کہا گیا کہ تیری خیرات جو چور پرگئی تو شایدوہ چوری سے باز رہے ۔ زانیہ شایدوہ زناسے باز رہے ۔ غنی تو شایدوہ عبرت پکڑے اور اللہ کے دیئے میں سے پچھ خیرات کرے۔

(صحيح بخاري ،باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم،جلد2،صفحه110،دار طوق النجاة)

# (8) فرقه شمراحیه

فرقہ شمرانحیہ کا قول ہے کہ اجنبی عورتوں کے چھونے یا مساس کرنے سے کوئی ڈر نہیں اس لئے کہ عورتیں ریاحین بنائی گئی ہیں اور ریاحین کی خوشبوسونگھنا اور چھوناروا ہوتا ہے۔۔۔اہل سنت کے نزدیک بیرجائز نہیں ہے، جب اجنبی عورت کودیکھنے کی ممالعت ہے تو چھونے کی توبدرجہ اولی اجازت نہیں۔ غیرمحرم کو چھونے کے متعلق سخت وعید ہے چنا نچہ حدیث میں ہے ((من مس صف امر أة لیس منھا بسبیل وضع علی صفہ جمدة یہ ومر القیامة)) ترجمہ: جو کسی عورت کی تھیلی کوچھوئے گا قیامت والے دن ضروراس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھا جائے گا۔

(الہدایة، کتاب الکراہیت،فصل فی النظر،جلد4،صفحہ،368،دار احیاء التوات العربی، ہیروت) آج کل کے بعض شہوت پیندلوگ بھی اسی قسم کی بانتیں کرتے ہیں کہ عورت کو دیکھنا جائز ہے کہ عورت کاحسن دیکھ کررب تعالیٰ کی قدرت یاد آتی ہے۔انہیں رب تعالیٰ کی قدرت کسی کی ماں بیٹی کوہی دیکھ کر کیوں یاد آتی ہے، اپنی کو کیوں نہیں؟ کوئی دوسراان کی ماں بیٹی کو دیکھے اس وقت انہیں کیوں بُرالگتا ہے؟

## (9) فرقه اخنسیه

فرقہ اخنسیہ کے قول کے مطابق مرنے کے بعدمیت کوکوئی بھلائی یا برائی لاحق

کہ ہمارے حیا ہنے والے اس سے راضی نہ ہوں۔۔۔ا**بل سنت** کے نز دیک امام برحق سے بد ين راضي مول يانه مول امام كوكو كى فرق نهيس يراتا ـ

# فرقهم جبه

بيفرقه خوارج كي ضديين فكالتحاان لوكون كاقول بيب كممون كوكناه سيمطلقا کوئی ضرر نہیں پہنچے گا جس طرح کا فر کوا طاعت ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔اس فرقے کا کہنا ہے کہ قرآن شریف میں جہنم کے عذاب کی آیتیں فقط دھمکانے کے لئے ہیں اور جس نے خالى زبان سے " لا الله الا الله "كااقراركرلياتو وه جنتى ہے، جاہے دل ميں اعتقاد نه مواور جاہے نماز وغیرہ نہ پڑھے،اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے، بلکہ نیکیاں کھی جائیں گی۔ بیہ عقیدہ عراق کے شہر بصرہ میں سب سے پہلے "حسان بن بلال مرنی" نے اختیار کیا تھا کچھ ِ لوگ اس فرقے کا مانی'' ابوسلت'' کو بتاتے ہیں جو 152 ھ میں مرا۔

# فرقه مرجيه كي باره شاخيس اس طرح ہيں:۔

(1) تاركير(2) سائييه (3) راجيه (4) ثناكيه (5) تيسيه (6) عمليه (7) مستثنه (8)مشه (9)حثوبه (10) ظاهر به (11) بدعيه (12) منقوصيه

# (1) فرقة تاركيه

فرقہ تارکیہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی کے واسطے مخلوق برکوئی عمل فرض نہیں سوائے ایمان کے پس جب بندہ اس برایمان لایا اوراس کو پیجانا تو پھر جوجا ہے ممل کرے۔۔۔اہل سنت کے نزدیک ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج ، زکوۃ وغیرہ کے کئی فرائض ہیں جن کے ترک پر انسان گناہ گار ہوگااورکسی فرض قطعی کا انکار کفر ہے۔نماز ،روزہ،زکو ۃ ،حج کی **ا** فرضیت کا تو قرآن پاک واضح حکم ہے۔قرآن پاک میں ہے ﴿ يَسَا أَيُّهَا الَّـٰذِيْنَ آمَنُو اُ ہم پرمشتبہ ہوااس لئے ہم ان دونوں فریقوں سے بیزاری اور تبرا کرتے ہیں۔۔۔**اہل سنت** کے نز دیک بیہ دونوں ہتنیاں عظیم ہیں ، بیرحضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں،ہمیں دونوں کی عزت واحترام کا حکم ہے،ان کی شان میں گستا خیاں کرنا ہلا کت ہے۔ان کا جو با ہم معاملہ ہوااس کے متعلق بہی نظریہ رکھا جائے کہ بی**عبداللہ بن سبا** جیسے گمرا ہوں کا کام تھا ہمیں بیچکم ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تذکرہ اچھےانداز میں کریں نہ کہ تاریخ کی دوجار كتابين بيرُ هِ كَرَجْجِ بن جائين كه كونساصحا بي تُعيك تقاا وركون غلط \_حضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنها سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرما یا ( لا تـنـکـروا مساوی أصحابـی فتختلف قلوبكم عليهم واذكروا محاسن أصحابي حتى تأتلف قلوبكم علیھھ) ترجمہ:میرے صحابہ کے بارے میں اس طرح تذکرہ نہ کرو کہ لوگوں کے دل ان آ کے خلاف ہو جائیں۔میرے صحابہ کی احیمائیاں بیان کرویہاں تک تمہارے دل ان کے لئے نرم ہوجا ئیں۔

(كنزالعمّال ،كتاب الفضائل ، الفصل الاول،جلد11،صفحه،764،مؤسسة الرسالة ،بيروت) صحابہ کرام کی شان میں گتا خیاں کرنے والوں کے متعلق کنزالعمال کی حدیث حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها ہے مروی ہے رسول الله صلی علیه وآلہ وسلم نے فر مایا: (( ے ل الناس يرجو النجاة يومر القيامة إلا من سب أصحابي فإن أهل الموقف يلعنونهم) ترجمه: بر (مومن) تخف كى قيامت والدن نجات بيسوائياسك جس نے میر بے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بُرا کہا۔ اہل جہنم بھی ان پر لعنت کریں گے۔

(كنزالعمال ،كتاب الفضائل ، فضائل الصحابة ،جلد11،صفحه 769،مؤسسة الرسالة ،بيروت)

## (12) فرقه میمونه

فرقدميوندكا باني ميمون بن خالد تفايفرقد كهتا ہے كموئى امام بين موسكتا جب تك

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

لینندیدہ بندہ ہو)۔۔۔ا**ہل سنت** کے نز دیک نیکوکار کو نیک اور بدکر دار کو بیسمجھا جائے گا ،اللہ عز دجل نے قرآن یاک میں کا فرکو کا فرکہاہے۔سورۃ الکا فرون اس پر دلیل ہے۔اگرا بیا نہ کیا جائے تو دنیا کا نظام الٹ ہوجائے ، چور ، ڈاکو، قاتل کوسز ادینا بے فائدہ ہوجائے گا کہ ہوسکتا ہےوہ ولی اللہ ہو، نیکوکار کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوجائے گی ہوسکتا ہے کہ عنداللہ ۔ کناہ گار ہو،الغرض اس میں کئی قیاحتیں آئیں گی۔ آج کل کئی گمراہ صوفی بھی اس طرح کا غلط نظریہ قائم کئے ہوئے ہیں ،شریعت کے خلاف حرکات کرتے ہیں، چرس، بھنگ، زنا وغیرہ میں ملوث ہوتے ہیں اورلوگ ان حرکات کو ملامتی رنگ سمجھ کرانہیں ولی اللہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ ملامتی رنگ کا پیرمطلب نہیں ۔ ملامتی طریقہ جوتصوف میں ہے وہ پیہ ہے کہ بغیرکسی گناہ کےابیاا نداز اختیار کیا جائے کہ لوگ اس سے دور رہیں اور بیاللہ عز وجل کی عبادت کر سکے۔نہ بیہ کہ جعلی پیروں کی طرح حرام کام کرتے جائیں اورکہیں بیدملامتی رنگ ہے۔حضرت سیدالطا کفہ جنید بغدادی وغیرہ اکا براولیا ءرضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں ''کل حقيقة ردته الشريعة فهي زندقة" ترجمه: جس حقيقت كوشر ليت رَوفر ما ي وه دوين ور مريت ب-(الرسالة القشيرية، ومن ذلك الشريعة والحقيقة، صفحه 43، مصطفى البابي، مصر)

(4) فرقد شاكيه

ان کاعقیدہ ہے کہ نیک اعمال اور طاعات ایمان کا جزء نہیں ہے۔۔۔یعنی ان کا عقیدہ ہے کہ جب ایمان کے جی ان کا عقیدہ ہے کہ جب ایمان کے جیں تو اب نیکیاں کریں یانہ کریں اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اہل سنت کے نز دیک طاعات ایمان کا جزء نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیکیاں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں جہاں جنتیوں کا تذکرہ کیا ہے وہاں ان کی نشانی ایمان اور نیک اعمال بتائی ہے ﴿ اللّٰہ کہ ﴿ اللّٰہ اللّٰ

کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمُ لَعَلَّکُمُ تَتَّقُونَ ﴿ ترجمه کنزالایمان: اے ایمان والوا تم پر روز نفرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پر ہیزگاری ملے۔

(سور ۃ البقرہ،سورۃ 2، آیت 183)

زكوة فرض ہونے كے باوجود نه دينے والوں كے عذاب كے متعلق فرمايا ﴿ وَ الَّـذِيْنَ يَكُنِزُوُنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنُفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيُسَمٍ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اوروه كه جوڑكرر كھتے ہيں سونا اور چاندى اوراسے اللّه كى راه ميں خرچ نہيں كرتيانہيں خوشخرى سنا وَوردناك عذاب كى ۔ (سورة التوبه،سورة ٩، آيت 34)

#### (2) فرقه سائبیه

ان کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے خلق کو پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو چاہے کریں ۔۔۔اہل سنت کے نزدیک اللہ عزوجل نے خلق کو مکلف بنایا ہے،اسے نیک افعال کرنے اور برائی سے بیخنے کا حکم دیا ہے،انبیاءوآسانی کتابیں اسی لئے نازل فرمائی ہیں۔خلق کے اچھے کرے اعمال کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔اللہ عزوجل زندگی کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرما تا ہے ﴿ وَمَا خَلَقُتُ اللّٰجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعُبُدُونَ ﴾ ترجمہ کنز الایمان:اور میں نے جن اور آدی اینے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔

(سورة الذاريات، سورة 51، آيت 56)

### (3) فرقه راجيه

فرقہ راجیہ کہتا ہے کہ ہم کسی بدکار کوعاصی یا نافر مان نہیں کہہ سکتے اور نہ کسی نیکوکار کو صالح اور فر ما نبر دار کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ عنداللہ اس کا کیا مقام ہے؟ (ان کے نز دیک بدکار کی بدکاری قابل مذمت اس لئے نہیں کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک

وَعَمِلُواُ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ ترجمہ کنزالایمان: جوایمان لائے اورا چھ کام کئے، کدان کے لئے باغ ہیں، جن کے نیچ کنزالایمان: جوایمان لائے اورا چھ کام کئے، کدان کے لئے باغ ہیں، جن کے نیچ نیم میں رواں۔

#### (5) فرقه تعیسیه

فرقہ بھیسیہ کا قول ہے کہ ایمان علم ہے جس نے دی کو باطل سے تمیز کرنا نہ جانا وہ
کافر ہے۔۔۔اہل سنت کے نزدیک ایمان فقط علم کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان سے دل سے
ان سب با توں کی تصدیق ہے جو ضروریات دین میں ہیں۔ مطلقا جو حق و باطل میں تمیز نہ
کر سکے اسے کافر نہیں کہا جاسکا۔البتہ کئی افعال ایسے ہیں کہ جس میں حق و باطل کو جاننا
مسلمان پرلازم ہے جیسے اسلام کو حق اور کفر کو باطل جاننالازم ہے۔ شفاء شریف میں اجماعی
کفر کے بیان میں ہے "و لھذا نکفر من لم یکفر من دان بغیر ملة المسلمین من
المملل او وقف فیھم او شك او صحح مذھبھم و ان اظھر مع ذلك الاسلام
واعتقدہ واعتقد ابطال کیل مذھب سوا ہ فھو کافر باظھا رہ بھا ظھر من
ان کی تکفیر میں تو قف کرے یا شک رکھیا اُن کے مذہب کی تھیج کرے اگر چہ اس کے باطل
ساتھ اپنے آپ کو مسلمان جماتا اوراسلام کی حقانیت اور اس کے سواہ رہ جہ ایشر کہ الطل
ساتھ اپنے آپ کو مسلمان جماتا اوراسلام کی حقانیت اور اس کے سواہ رہ نہا خود کافر ہے باطل
رالشفاء، فصل فی بیان ماھو میں المقالات، صفحہ 271 المطبعة الشرکة الصحافیة)
در الشفاء، فصل فی بیان ماھو میں المقالات، صفحہ 271، المطبعة الشرکة الصحافیة)
در الشفاء، فصل فی بیان ماھو میں المقالات، صفحہ 271، المطبعة الشرکة الصحافیة)

# (6) فرقه عملیه

ان کا کہنا ہے کہا بیان فقط<sup>عم</sup>ل کا نام ہے جوعمل نہیں کرتا وہ ایمان سے خارج اور

قطعی کافر ہے۔۔۔اہل سنت کے نزدیک ایمان خالی عمل کا نام نہیں ہے بلکہ زبان سے اقراراور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔جومسلمان بے عمل ہواسے کافرنہیں کہہ سکتے ، البتہ گناہ گارضرور ہے جیسے بے نمازی کہاسے کافرنہیں کہہ سکتے۔

73 فرقے اوران کے عقائد

#### (7) فرقه مستثير

فرقه مستثنيه نے ايمان ميں استثناء (ليعني به كہنا كه ميں مومن ہوں، انشاء الله) سے انکارکیا۔۔۔ا**ہل سنت** کے نز دیک فقط پیعقیدہ رکھنا گراہی نہیں بلکہ حکم یہی ہے کہ ایک مسلمان بغیرکسی شک کےخود کومومن کیے یعنی مسلمان کے لئے بطور شک یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ کیے میں ان شاءاللہ مومن ہوں۔ ہاں اس مستثنیہ فرقے کا پیعقیدہ ہوسکتا ہے کہ وہ خود کویقنی طوریراییامسلمان سمجھتے تھے کہان سے کفر ہونا محال ہے یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم یقینی طور پرمؤمن ہی مریں گے جبکہ **اہل سنت** کے نز دیک ایساعقیدہ رکھنا درست نہیں یقینی طور پر کوئی بھی پیزہیں کہدسکتا کہ میں مؤمن مروں گا کہ ہوسکتا ہے کہ وہ مرنے ہے قبل کسی کفر کا ارتکاب کرلے یا کوئی کفریہ عقیدہ رکھ لے جیسا کہ بعضوں کے متعلق ملتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے بعد کافرومرمد ہوگئے، یہی وجہ ہے کہ بزرگانِ دین اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا ئیں کرتے تھے۔قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہاسلام لانے کے بعد بھی کسی کفر کی بنا أير بنده مرتد ہوسكتا ہے چنانچے قرآن ياك ميں ہے ﴿ يَحُلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدُ إُ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفُرِ وَكَفَرُواْ بَعُدَ إِسُلاَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمُ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنُ أَغُنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضُلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيُرًا لَّهُمُ وَإِن يَتَوَلُّوا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمُ فِي الَّارُضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيُر ﴾ ترجمه كنزالا يمان:الله كي قتم كھاتے ہيں كه انہوں نے نه كہااور بيثك ضرورانہوں

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>
PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

نے کفر کی بات کہی اوراسلام میں آ کر کا فرہو گئے اور وہ چاہا تھا جوانہیں نہ ملااورانہیں کیا برا لگا یہی نہ کہاللہ ورسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا تواگر وہ تو بہ کریں توان کا بھلا ہے اوراگر منہ پھیریں تواللہ انہیں سخت عذاب کرے گا دنیا اور آخرت میں اور زمین میں کوئی نہ ان کا حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔
(سورۃ التوبۃ،سورۃ 9،آیت 74)

#### (8) فرقه مشبه

امام جوزی فرقہ مشبہ کو یہاں مرجبہ کی شاخ کے تحت لائے ہیں ،بعض کتب میں یہا لگ سےایک فرقہ شار ہوتا ہےاورمشیہ کے تین فرقے ہیں: ہشامیہ،مقاتلیہ، واسمیہ۔ یہ ' تتیوں فرقے اس بات پر متفق ہے کہ اللہ عز وجل کا جسم ہے،اس لئے کہ کسی موجود کاعلم بغیر جسم نہیں ہوسکتا بعض مشبہہ کا عقیدہ بیہ ہے کہ خدا وندتعالی انبیاء علیم السلام کی صورت پر ہے۔بعض کہتے ہیں کہ خداجسم ہے،مگرجسموں کی طرح نہیں۔بعض کہتے ہیں کہ خداانسان کی صورت ہے۔ بعض نے کہا کہ خدا کے لئے گوشت،خون، تھیلی،انگلی ( یعنی انسانی جسم کی طرح کےلواز مات ) ثابت ہیں بعض مُشبہ نے کہا کہ خداعرش پرموجود ہے۔۔۔۔اہل سنت کے نز دیک رب تعالیٰ جسم وصورت سے پاک ہے،جسم مخلوق کے لئے ہے۔المسامرہ ا ميں بے"الحسمية ثبت انتفاء لو ازمها فليس سبحانه بذي لون و لا رائحة و لا صور-ة و لا شكل و لا متناه و لا حال في شيء و لا محل له" ترجمه:جسماييخ لواز مات کےانتفاءکو ثابت کرتا ہےاوررے تعالی نہ رنگ ہے نہ خوشبو ہےاور نہاس کی شکل و صورت ہےاور نہاس کی کوئی انتہاء ہےاور نہوہ کسی شے میں حلول کئے ہوئے ہےاور نہ کوئی شےاس میں حلول کی ہوئی ہے۔ (المسامرة،صفحه40،دارالكتب العلميه،بيروت) قرآن پاک میں جواللہء وجل نے کہا میں دیکھتا ہوں ،سنتا ہوں ،یہ ہمارے

سمجھانے کے لئے ہیں ورنہ حقیقت میں رب تعالیٰ آنکھ،کان وغیرہ سے پاک ہے۔ مشبہ والوں کا بید دلیل بنانا کہ موجود کاعلم بغیرجہم کے نہیں ہوسکتا بالکل غلط ہے۔ روح جسم نہیں ایک لطیف شے ہے اس کا وجود ہے۔ آج کل مسلمانوں میں بھی اس طرح کے غیر شری نظریات موجود ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر ببیٹا دیکھ رہا ہے جبکہ اللہ عزوجل جہت میں ہونے اور ببیٹنے سے پاک ہے۔ بس بیر کہا جائے کہ اللہ عزوجل دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے۔ بعض جاہلوں میں بیمشہور ہے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے رب تعالیٰ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں دیکھا۔ موجودہ وہا بیوں کا بھی بیہ عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ کو تعالیٰ کا جسم ہے لیکن ہمارے جسیانہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لئے سیدی ومرشدی امیر اہل تعالیٰ کا جسم ہے لیکن ہمارے جسیانہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لئے سیدی ومرشدی امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز کتاب ''کامطالعہ کریں۔

# (9) فرقه خشوبه

فرقہ حشویہ نے سب احادیث کا ایک ہی حکم طہرایا چنانچہان کے نزدیک فرض ترک کرنے کا حکم الیا ہی ہے جیبانفل ترک کرنے کا ،ان لوگوں کے خیال کے مطابق قرآن کے حروف مقطعات لینی الم ، ہم ، وغیرہ قرآن سے زائداور بے معنی حروف ہیں اور جو آسیس عذاب کا خوف دلانے والی ہیں وہ فقط دھمکی ہیں۔۔۔اہل سنت کے نزدیک تمام حدیثوں کا حکم ایک نہیں نفل ، مستحب ، سنت غیر مؤکدہ کا ترک گناہ نہیں ہے۔قرآن کے حروف مقطعات قرآن کا حصہ ہیں ہرگز زائداور بے معنی نہیں ہیں۔اللہ عزوجل نے جو قرآن میں عذابات کے متعلق آیات نازل کی ہیں یہ فقط ڈرانے کے لئے نہیں بلکہ بقینی طور پر کفاراور بعض گناہ گارمسلمان اس کا عذاب چکھیں گے۔قرآن پاک میں اس کی تصدیق

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>
PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

تشیبهات پالے تو اس مسکلہ کوان پر قیاس کراور قیاس کرنے میں اس مثال یا تشیبہ کواختیار کر جو تجھے اللہ عز وجل کے نز دیک زیادہ محبوب اور کسی مثال یا تشبیہ کے زیادہ موافق گئے۔ (سنن البیہ بقی الکبری، کتاب آداب القاضی، جلد 10، سفحہ 115، مکتبة دار الباز، مکتة المکرمة)

# (11) فرقه بدعیه

یمی وہ فرقہ ہے جس نے قرآن وسنت کے خلاف غلط عقا کدوا عمال رکھ کر بدعت کاار نکاب کیا ،جس کی وجہ سے انہیں بدعیہ کہا گیا۔۔۔**۔اہل سنت** کے نز دیک جو نیافغل یا عقیدہ قرآن وسنت کی تعلیمات کےخلاف ہووہ ناجائز و بدعت ہے جیسے صحابہ کرام برطعن کرنا، ماتم کرنا، گانے باجے ،مزارات پر ڈھول باجے سے جار ڈالنا، ڈھول کے آگے بھنگڑے ڈالنا وغیرہ۔اس کے برخلاف جو قرآن وسنت کی تعلیمات کے موافق ہووہ بدعات جائز دحسن ہیں جیسے ایصال ثواب کا ثبوت احادیث سے ہے، اب بیرایصال ثواب مل کر قرآن پڑھ کر کیا جائے اور اس کا نام ختم ، گیار ہویں رکھا جائے تو بالکل جائز ومستحب ہے۔ بدعت کی تعریف واقسام بیان کرتے ہوئے شارح بخاری علامہ ابن حجرعسقلانی رحمة الله تعالى عليه ارشا دفر مات بين "البدعة هو فعل ما لم يسبق إليه فما وافق السنة فحسن وما خالف فضلالة وهو المراد حيث وقع ذم البدعة وما لم يوافق ولم يخالف فعلى أصل الإباحة" ترجمه: بدعت كامعني بدي كه جو بهلي نه هوا هو للذانيا كام جوسنت کے موافق ہووہ اچھاہے اور جوسنت کے خلاف ہووہ گراہی ہے۔ جہال کہیں ۔ برعت کی مذمت ہوگی اس سے مرادوہ برعت ہوگی جوسنت کے مخالف ہے۔ جوسنت کے مخالف نہیں،وہمیاح ہے۔

(فتح الباري شرح صحيح بخاري،مقدمة الفتح ،جلد01،صفحه84،دارالمعرفة ،بيروت)

ا يوں ہے ﴿ وَنَادَى أَصُحَابُ الْجَدَّةِ أَصُحَابَ النَّارِ أَنُ قَدُ وَجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدُنَا مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا قَالُوا نَعَمُ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ أَن لَّعُنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور جنت والوں نے دوز خ والوں كو پكارا كہميں تو مل گياجو سي وعدہ تم سے ہمارے رب نے كيا تھا تو كيا تم نے بھی پايا جو تمہارے رب نے سيا وعدہ تم ہيں ديا تھا بولے ، ہاں! اور نَجَ مِيں منادى نے پكار ديا كه اللّٰه كى لعنت ظالموں پر۔
وعدہ تم ہيں ديا تھا بولے ، ہاں! اور نَجَ مِيں منادى نے پكار ديا كه اللّٰه كى لعنت ظالموں پر۔
(سورة الاعرات ، سورة 7، آيت 44)

73 فرقے اوران کے عقائد )

# (10) فرقه ظاهرىيە

اس فرقہ کے مانے والے شرق مسائل میں قیاس سے کم اجتہادی نکالئے سے انکارکرتے ہیں۔۔۔اہل سنت کے نزدیک جس مسئلہ میں قرآن وحدیث اور صحابہ کرام سے پچھ منقول نہ ہووہاں قرآن وحدیث میں مذکور مسائل پر قیاس کر کے در پیش مسئلہ کاحل جائز ہے۔ سنن المبیقی الکبری میں ہے"عن إدریس الأو دی قبال أخر ج إلینا سعید بن أبی بردة کتابا فقال هذا کتاب عمر رضی الله عنه إلی أبی موسی رضی الله عنه فذكر الحدیث قال فیه الفهم الفهم فیما یختلج فی صدرك ممالم يبلغك عنه فذكر الحدیث قال فیه الفهم الفهم فیما یختلج فی صدرك ممالم يبلغك فی القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك واعمد إلی أحبها إلی الله وأشبهها فیما تری" ترجمہ:حضرت ادریس اودی رضی الله تعالی عنفر مات خط حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمات خط حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فی ابوموسی اشعری رضی الله تعالی عنہ کی طرف بھیجا جس میں فرمایا جب تخیے قرآن وسنت میں کسی مسئلہ کاحل نہ ملے اور وہ تیرے دل میں اشکال پیدا میں فرمایا جب تخیے قرآن وسنت میں کسی مسئلہ کاحل نہ ملے اور وہ تیرے دل میں اشکال پیدا میں فرمایا جب تخیے قرآن وسنت میں کسی مسئلہ کاحل نہ ملے اور وہ تیرے دل میں اشکال پیدا میں فرمایا جب تخیے قرآن وسنت میں کسی مسئلہ کاحل نہ ملے اور وہ تیرے دل میں اشکال پیدا کرے قواس کے بارے غور وفکر کر پھر جب تو قرآن و حدیث سے اس مسئلہ کی مثالیں اور

# (12) فرقه منقوصیه

فرقد منقوصیه کااعتقاد ہے کہ ایمان گلتا بڑھتا نہیں ہے۔ (پیلوگ اس بات کا بھی وعویٰ کرتے ہیں کہ جب ہم نے ایمان کا اقرار کرلیا تو جو کچھ نیکی کریں گے وہ مقبول ہوگی اور جو بھی گناہ اور بدکاری کریں گے وہ بخشی جائے گی چاہے تو بہ کریں یانہ کریں قطع نظراس کے وہ گناہ کہیرہ لیعنی زنا، چوری اور جھوٹ وغیبت وغیرہ ہوں یاصغیرہ گناہ )۔۔۔۔۔۔اہل سنت خفی کے نزد یک بھی ایمان گھٹا اور بڑھتا نہیں البعثہ کامل اور ناقص ہوسکتا ہے۔لیکن ایسا شنت خفی کے نزد یک بھی ایمان گھٹا اور بڑھتا نہیں بلکہ جو گناہ کیا جائے گااس کی پکڑ ہے البعتہ ربیات کہ جو مرضی گناہ کیا جائے اس کی پکڑ نہیں بلکہ جو گناہ کیا جائے گا اس کی پکڑ ہے البعتہ ربیات کیا جائے گی وہ یقینی طور پر قبول نہیں ، البعتہ امید ہے کہ رب تعالی اپنے ضفل سے قبول کرلے۔ ہاں درود پاک کے متعلق علماء نے فرمایا کہ وہ مقبول ہی مقبول ہے۔ روامحال مقبول و المردود الا مقبول ہونا اور نہ ہونا دونوں ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم فإنها مقبولة غیر مردودہ "ترجمہ: ہرا عمال مقبول ہونا اور نہ ہونا دونوں ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم فانها مقبولة غیر مردودہ "ترجمہ: ہرا عمال مقبول ہونا اور نہ ہونا دونوں ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم فانها مقبولة غیر مردودہ "ترجمہ: ہرا عمال مقبول ہونا اور نہ ہونا دونوں ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم فانها مقبولة غیر مردودہ "ترجمہ: ہرا عمال مقبول ہونا در دد المحتار ، کتاب الصلوۃ ، جل سلم فانہ الصلوۃ ، جلد الصلوۃ ، جلد الفکر ، ہیروں کی کریم صلی اللہ علیہ و سلم فانہا کہ مقبول ہونا در دد المحتار ، کتاب الصلوۃ ، جل سلم فانہ الصلوۃ ، جلد المحتار ، کتاب الصلوۃ ، جلا صفحہ الصلوۃ ، جلد المحتار ، کتاب الصلوۃ ، جلد الصلوۃ ، جلد المحتار ، کتاب الصلوۃ ، جل سلم فیم اللہ علیہ و سلم فیا المحتار ، کتاب الصلوۃ ، جلا کیاب صفحہ الصلوۃ ، جلد المحتار ، کتاب الصلوۃ ، جلا کیاب صفحہ کو مقبول ہے۔ درد المحتار ، کتاب الصلوۃ ، جلا کے متعلق علیہ کو مقبول ہے۔ درد المحتار ، کتاب الصلوۃ ، جلا کیاب المحتار ، کتاب الصلوۃ ، جلا کے متعلق کو کتاب المحتار ، کتاب المحتار

#### فرقهجهمه

ہشام بن عبدالما لک کے عہد میں ایک جعد بن درہم نامی شخص نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا تھا۔ کوفہ میں جعد کا ایک شاگر دہم بن صفوان تھا جو اگر چہ کوئی عالم نہیں تھا گر بڑا چرب زبان اور فصیح اللمان تھا۔ اس نے جعد بن درہم کے خیالات کی اشاعت نہایت زوروشور سے کی ،اس طرح بہت سے لوگ اس کے ہم خیال ہو گئے ،اس فرقے کا نام دہم "کے نام پر (جہمیہ ) ہوا۔ جعد بن درہم کو خالد بن عبداللہ القسر کی حاکم عراق نے نام دہم ہے نام پر (جہمیہ ) ہوا۔ جعد بن درہم کو خالد بن عبداللہ القسر کی حاکم عراق نے

عین بقرعید کے دن شہر میں یہ کہتے ہوئے آل کر دیا تھا۔لوگوں قربانیاں کرواللہ تعالی تمہاری قربانیوں کو واللہ تعالی تمہاری قربانیوں کو قبول فرمائے میں جعد بن درہم کو ذرج کر رہا ہوں اس کا باطل گمان ہے کہ اللہ نے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کو دوست نہیں بنایا نہ حضرت موسی علیہ السلام سے کلام کیا۔ جعد بن درهم کوآل کر دینے پر حضرت حسن بھری اور دیگر علماء سلف نے خالد کا شکر یہ ادا کیا تھا۔ جمم بن صفوان بھی بنوا میہ کے آخری خلیفہ مروان الحمار کے عہد حکومت میں نھر بن سیار حاکم خراسان کے حکم سے آل کیا گیا۔

جہمیہ کاعقیدہ یہ ہے کہ چیزوں کی پیدائش سے پہلے ان کاعلم اللہ کے لئے محال (ناممکن) ہے۔وہ جنت اور دوزخ دونوں کو فانی کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی صفات کے وجود کی نفی کرتے ہیں۔۔۔۔اہل سنت کے نزدیک چیزوں کی پیدائش سے پہلے بھی رب تعالیٰ کواس کاعلم ہوتا ہے وہ عالم الغیب ہے۔جنت و دوزخ غیر فانی ہے۔اللہ عزوجل کی ذات کی طرح اس کی صفات کو ما ننا بھی لازم ہے۔

# فرقه جمیه کی باره شاخیں حسب ذیل ہیں:۔

( 1)معطله( 2)مرسيه(مريسيه)( 3)ملتزقه( 4)واردبي( 5)زنادقه ( 6)حرقيه( 7) مخلوقيه( 8)فانيه( 9)عربيه(غيربيه)( 10) واقفيه( 11) قبرميه (12)لفظيه

#### (1) فرقه معطله

اس فرقے کے نز دیک اللہ عز وجل معطل ہے یعنی اللہ تعالی نے ابتدائی طور پر چند چیزیں پیدا فرما ئیں ،اس کے بعدوہ فارغ بیٹھا ہے۔اس نے اوروں کے ذمہ کام لگا دیئے ہیں۔اسی طرح ان کاعقیدہ ہے کہ جوکوئی دعو کی کرے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدارممکن ہے تو وہ کا فر (3) فرقه ملتزقه

اس فرقے کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے۔۔۔الل سنت کے نزدیک اللّٰدعز وجل ہرجگہ موجود نہیں ہے اور نہ یہ کہنا جائز ہے۔جاضر کا مطلب ہوتا ہے جگہ میں موجود ہونا اوررب تعالی جگہ سے یاک ہے۔ مجمع الانبر میں ہے "من قال: نه مکانی زتو حالى نه توهج مكانى، كفر" ترجمه:كسى في يكها ككوكي كوشه يامكان ايمانهين جهال وات خدامو جوزئيس، اس في كفركيا- (مجمع الانهر، جلد2، صفحه 505، مكتبة المنار، كوئله) لہذا رب تعالیٰ کے لئے حاضر وناظر کالفظ استعال نہیں ہوسکتا۔رب تعالیٰ کے کے علیم ہمیچ ،بصیر کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔علامہ **کاظمی شاہ** صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:'اس کے بعد یہ حقیقت خود بخو د واضح ہوجاتی ہے کہ جب حاضر وناظر کے اصلی معنی سے اللہ تعالیٰ کا یاک ہوناواجب ہے۔ توان لفظوں کا اطلاق بغیر تاویل کے ذاتِ باری تعالی پر کیوں کر ہوسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہاللہ تعالیٰ کےاساء حسنی میں حاضرونا ظر کوئی نا منہیں اور قر آن وحدیث میں کسی جگہ حاضر و ناظر کا لفظ ذات باری تعالیٰ کے لئے وار د نہ ہوا۔ نہ سلف صالحین نے اللہ تعالیٰ کے لئے بہلفظ بولا ۔ کوئی شخص قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام، تابعین یاائمہ مجتہدین علیم الرضوان نے بھی اللہ تعالیٰ کے لئے حاضرونا ظر کالفظ استعال کیا ہو۔اوراس لئے متاخرین کے زمانہ میں بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کوحاضر وناظر کہنا شروع کیا تواس دور کےعلاء نے اس پرا نکار کیا بلکہ بعض علاء نے اس اطلاق کو کفر قراردے دیا۔ بالآخر پیمسکلہ (کہاللہ تعالی کوحاضرونا ظرکہنا کفرہے یانہیں)جمہورعلاء کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اس میں تاویل ہوسکتی ہے،اس لئے بہ اطلاق کفرنہیں اور تاویل بیدکی' حضور'' کومجازاعلم کے معنی میں لیا جائے اور' ' نظر'' کے مجازی

ے۔۔۔جبدالل سنت کے نزدیک اللہ عزوجل ہرگز معاذ اللہ معطل نہیں ہوا ، معطل ہونا شانِ خداوندی کے منافی ہے کہ اس میں عجز و تنقیص ہے اور بیا اللہ عزوجل کے لئے ثابت کرنا کفر ہے۔ ق**الو کی ہند بی**یں ہے ''یکفر اذا وصف الله تعالیٰ بما لایلیق به او سخر باسم من اسمائه او بامر من اوامر ہ او انکر وعدہ وعیدہ او جعل له شریکا او ولدا او زوجه او نسبه الی الحجه ل او العجز او النقص" ترجمہ: جس نے اللہ تعالیٰ کوایسے وصف سے موصوف کیا جواس کی شان کے لائق نہیں یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا فذاق اڑا یا یا اس کے دعد سے یا وعید کا از کارکیا گار ای اللہ تعالیٰ کے طرف جہالت، عجز، فقص کی نسبت کی اس کی کھر رکی جائے گی۔

(فتاوی ہندیہ، کتاب السیر، فی احکام المرتدین ۔۔، جلد2، صفحہ 258، دارالفکر، ہیروت) خواب میں رب تعالی کا دیدار ممکن ہے۔ جاگی آنکھوں سے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، جاگی آنکھوں سے دیدار کا دعویٰ کفر ہے۔

(2) فرقه مرسیه

اس فرقے کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اکثر صفات مخلوق ہیں۔۔۔اہل سنت کے نزدیک اللہ عزوجل کی تمام صفات ہر گر مخلوق نہیں ہے۔ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ' فقد اکبر' میں فرماتے ہیں" صفات و تعالیٰ فی الازل غیر محدثة و لا محلوقة فیمن قال انها محلوقة او محدثة او وقف فیها او شك فیها فهو كافر بالله تعالیٰ "ترجمہ: اللہ تعالیٰ کصفتیں قدیم ہیں نہ نو پیدا ہیں نہ كس كی بنائی ہوئی۔ توجو انہیں مخلوق یا حاوث كم یا اس باب میں توقف کرے یا شك لائے وہ كافر ہے اور خدا كامكر۔

(الفقه الاكبر،صفحه 5، ملك سراج الدين ايند سنز كشميري بازار، لاسور)

پھر جنت کے لوگ ان پر پانی حیطر کیں گے جس سے وہ اس طرح اگنے لگیں گے جیسے کوئی دانہ بہنے والے پانی کے کنارے اگتا ہے اور پھر جنت میں داخل ہوں گے۔

(جامع ترمذي، ابواب صفة جمنم، جلد4، صفحه 294، دار الغرب الإسلامي -بيروت)

#### (5) فرقه زنادقه

اس فرقے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے واسطے بیمکن نہیں کہ اپنی ذات کے لئے کوئی رب ثابت کرےاس لئے کہ ثابت کرنا جب ہی ہوسکتا ہے کہاس سے ادراک کر لے حالانکہ بہادراک ممکن نہیں کیونکہ ہمارے حواس جوادراک کرنے کا آلہ ہیں کسی رب یا پرور دگار کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں،لہذا جو چیز ادراک ہی نہیں ہوسکتی تو ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔۔۔اہل سنت کے نز دیک ہددلیل سرے سے ہی غلط ہے کہ ثبوت کے لئے ادراک ضروری ہے۔جس طرح روح ،جنت و دوزخ وغیرہ کوہم نے دیکھانہیں ، ہمارے ذہن ومیں اس کا خاکنہیں ہمیں ان کا کچھا دراک نہیں نکین ان کا ثبوت قر آن وحدیث میں ا ہے۔اسی طرح رب تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کے لئے عقلی اور نقتی دونوں دلائل موجود ہیں جن سے رب تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیاجا تا ہے جیسے قرآن وحدیث میں رب تعالیٰ کی ذات وصفات کی معرفت ہے اور عقلی طور پر زمین وآ سان کی پیدائش ،سورج و حاند کی گردش رب تعالی کے خالق ہونے بردلیل ہیں۔ شرح العقا کدالنسفیہ میں ہے "لے ا العالم محدث ومعلوم ان المحدّث لا بدله من مُحدِث ضرورةَ امتناع ترجح احد طرف الممكن من غير مرجح ثبت ان له محدِثا و المحدِث للعالم و الله تعاليٰ اي الـذات الـواجب الوجو دالذي وجوده من ذاته و لا يحتاج الي شيء اصلا" ترجمہ: جب بیثابت ہوگیا کہ عالم حادث ہے اور پیھی معلوم ہے کہ حادث کے لئے

معنی رؤیت مراد لئے جائیں ۔اس تاویل کے بعد جب اللّٰد تعالیٰ کوحاضرونا ظرکہا جائے گا تو پیاطلاق علیم، بصیراور عالم من ری کے معنی میں ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیئے درمختاراورشامی۔'' (مقالات کاظمی، جلد 3،صفحہ 155،مکتبہ ضیائیہ ،راولپنڈی)

آج کل کے بعض لوگ بھی یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ عزوجل ہر جگہ موجود ہے۔ یہ کہا جائے کہ اللہ عزوجل ہر جگہ موجود کو دیکھتا ہے۔ اللہ عزوجل کے لئے جہت وسمت متعین کرنا جائز نہیں ہے، وہ واجب الوجود ذات لام کال ہے۔

#### (4) فرقه دارديه

اس فرقے کاعقیدہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا وہ جہنم میں نہ جائے گا اور جو کوئی جہنم میں چلا گیا تو بھی وہاں سے نکالا نہ جائیگا۔۔۔۔۔اہل سنت کنزد یک مسلمان اللہ عزوجل پر ایمان لانے اور اسے پہچانے کے باوجود اپنے اعمال بد کے سبب جہنم میں جا سکتا ہے اور جو مسلمان ہے وہ جتنا مرضی گنا ہگار ہوا پنی سزاپوری کرنے کے بعد بھی نہ بھی جہنم سے ضرور نکالا جائے گا ،البتہ کا فر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔جامع تر فدی کی حدیث ہے "عین جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ((یعذب ناس مین أهل التوحید فی النار حتی یکونوا فیھا حمما ثمہ تدر کھھ الرحمة فیخرجون ویطرحون علی أبواب الجنة قال :فیرش علیھھ أهل الجنة الماء فینبتون کھا ینبت الغشاء فی حمالة السیل ثمہ یں خلون الجنة) ترجمہ:حضرت جابرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ والم نے فرمایا: اہل تو حید میں سے پچھلوگوں کو سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ والم نے فرمایا: اہل تو حید میں سے پچھلوگوں کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ کوئلہ کی طرح ہوجا نمیں گے۔ پھر رحمت الہی ان

کے نوصحابہ کو پایا کہ فرماتے تھے جو قرآن کومخلوق بتائے وہ کا فرہے۔

73 فرقے اوران کے عقائد

(اللآلي المصنوعة بحواله اللالكائي في السنة، كتاب التوحيد ،جلد1،صفحه8،دارالمعرفة بيروت ) امام احمد بن حلبل رحمة الله عليه "كتاب السنة" مين فرمات عبن "من قال القران محلوق فهو عندنا كافر لان القران من صفة الله "ترجمه:قرآن كوملوق كمنيوالا ہارےنز دیک کا فرہے کہ قر آن خدا کی صفتوں سے ہے۔

(الحديقة الندية بحواله كتاب السنة، جلد1، صفحه 257، مكتبه نوريه رضويه ، فيصل آباد)

## (8)فرقەڧانىي

اس فرقے کا کہناہے کہ جنت دوزخ دونوں فنا ہونے والی ہیں اوراُن میں سے بعض کہتے ہیں کہ ابھی وہ دونوں پیدا ہی نہیں ہوئیں۔۔۔**اہل سنت** کے نز دیک جنت و دوزخ پیدا ہوچکی ہیں اور بیہ بھی فنانہیں ہونگیں قر آن یاک میں حضرت آ دم علیہ السلام و حضرت حوارضی الله تعالی عنها کا جنت میں رہنااوراس سے باہرآ ناواضح طور پرموجود ہے۔ ﴿ ﴿ وَقُلُنَا يَا آدَمُ اسُكُنُ أَنتَ وَزَوُ جُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيثُ شِئْتُمَا وَ لاَ تَقُرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ ﴾ ترجمه كنزالا بمان:اورجم نے فرمایا اے آ دم! تو اور تیری بیوی جنت میں رہواور کھاؤاس میں سے بےروک ٹوک جہاں تمہارا جی جاہے مگراس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حدسے بڑھنے والوں میں ہوجا ؤگے۔

(سورة البقره، سورة 2، آيت 35)

جنت ودوزخ کے تذکرہ پرقرآن پاک میں کئی مرتبہ لفظ "اعدت" کہا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے تیار کر رکھی ہے۔ یعنی پنہیں کہا جا تا کہ جنت ودوزخ پیدا ہوگی بلکہ کہا جا تا ہے تیاری گئ ہے۔ قرآن یاک میں جہنم کے متعلق ہے ﴿ وَاتَّـ قُواُ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِيْنَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اوراس آگ سے بچوجو كا فروں كے لئے تيار ركھى ہے۔ مُحدِث لازم ہے۔اگریہ نہ ہوتو بغیر مرج کے ترجیح لازم آئے گی (اوریہ باطل ہے)عالُم کا مُحدِ ثاللّٰہ تعالیٰ ہے جوواجب الوجود ذات ہے اور کسی کی مختاج نہیں ہے۔

73 فرقے اوران کے عقائد)

(شرح العقائد النسفيه، صفحه 43، مكتبه رحمانيه، لا بور)

# (6)فرتهرته

اس فرقے کا کہنا ہے کہ کا فرکو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو آ گ اس کوایک بار جلا کرکوئلہ کر دے گی ، پھروہ ہمیشہ کوئلہ بنایڑا رہے گا اس کوآ گ کی جلن قطعی محسوں نہ ہو گ ۔۔۔**اہل سنت** کے نز دیک ایبانہیں بلکہ کا فرکوئلہ بننے کے بعد پھراسی طرح جسم میں لایا جائے گا ، پھر کوئلہ بنے گا اور اس کا عذاب اسے مسلسل ہوگا اور وہ اس کی تکلیف برداشت ا كرے كاجيبا كة رآن ياك ميں ہے۔ ﴿إِنَّ الَّـذِيُنَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوُفَ نُصُلِيُهِمُ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمُ بَدَّلْنَاهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيمًا ﴾ ترجمه كنزالا يمان: جنهول في جماري آيول كا الكاركياعنقريب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب بھی ان کی کھالیں یک جائیں گی ہم ان کے سوا اورکھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں ، بیثک اللّٰہ غالب حکمت والا ہے۔ (سورة النساء، سورة 4، آيت 56)

## (7) فرقه مخلوقیه

فرقہ مخلوقیہ کا عقیدہ ہے کہ قرآ ن مخلوق ہے۔۔۔**اہل سنت** کے نز دیک قرآ ن مخلوق نہیں بلکہ رب تعالیٰ کا کلام ہے اور رب کا کلام اس کی صفت ہے جو مخلوق نہیں ہو سکتی ۔ كتاب السنه مين بين في من روايت بي "عن عسروبن دينار قال ادركت تسعة من اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم يقو لو ن من قال القران مخلوق فھ و کافر "تر جمہ: حضرت عمرو بن دینار فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو حنیفہ اس طرف گئے ہیں کہ حور عین کوموت نہیں آئے گی وہ اس سے مشتیٰ ہیں۔اللہ کے اس فر مان سے: اور صُور پھون کا جائے گا تو بے ہوتی ہوجائیں گے جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں مگر جسے اللہ جائے۔ (المسامرة، صفحہ 242، دارال کتب العلمیه، ہیروت)

(9) فرقہ عرمہ (غیرمہ)

اس فرقے کے مانے والوں نے رسولوں کا انکار کیا لینی ان کے نزدیک وہ اللہ تعالی کے بھیج ہوئے نہیں بلکہ عقلاء ہیں۔۔۔اہل سنت کے نزدیک تمام انبیاء ورسل اللہ نے بھیج ہیں، سی ایک کی بھی نبوت کا انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن پاک میں گئی مقامات پر اللہ عزوجل نے رسولوں کے بھینے کا تذکرہ کیا ہے ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلُا مِّن قَبُلِکَ مِنْهُم مَّن لَّهُ نَقُصُصُ عَلَیْکَ وَمَا کَانَ لِرَسُولٍ أَنُ یَأْتِی مَنْ فَصَصَنَا عَلَیْکَ وَمِنْهُم مَّن لَّهُ نَقُصُصُ عَلَیْکَ وَمَا کَانَ لِرَسُولٍ أَنُ یَأْتِی مَنْ لَّهُ نَقُصُصُ عَلَیْکَ وَمَا کَانَ لِرَسُولٍ أَنُ یَأْتِی مِنْ لَّهُ نَقُصُصَ عَلَیْکَ وَمَا کَانَ لِرَسُولٍ أَنُ یَأْتِی مِنْ لَّهُ نَقُصُصَ عَلَیْکَ وَمَا کَانَ لِرَسُولٍ أَنُ یَأْتِی مِنْ لَهُ بِإِذُنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءً أَمْرُ اللَّهِ قُضِی بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنَالِکَ الْمُبُطِلُونَ اللّهِ فَإِذَا جَاءً أَمْرُ اللَّهِ قُضِی بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنَالِکَ الْمُبُطِلُونَ اللّهِ فَرَالایمان: اور بیشک ہم نے تم سے بہلے کتنے رسول بھیج کہ جن میں کسی کا احوال تم بیان فرمایا اور کسی رسول کوئیس پینچتا کہ کوئی نشانی لے آئے ۔ سے بیان فرمایا اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا اور کسی طل والوں کا وہاں ہے حکم خدا کے ، پھر جب اللہ کا حکم آئے گاسی فیصلہ فرمادیا جائے گا اور باطل والوں کا وہاں خسارہ۔

«سارہ۔ (سورۃ غافر،سورۃ قافر، 40، 40) ہی کا حوال کی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کا موال کو میارہ۔

#### (10) فرقه واقفيه

اس فرقے کے مانے والے کہتے ہیں کہ ہم توقف کرتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے والے کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں۔۔۔اہل سنت کے نزدیک بیتو قف کرنا درست نہیں بلکہ یقی فی الدال بلکہ یقی فی الدال علیہ بلکہ یقی بات بیہ کے قرآن مخلوق نہیں ہے۔فقد اکبر میں ہے"صفاته تعالیٰ فی الازل غیر محدثة و لامنے لوقة فرمن۔وقف فیہا او شك فیہا فہو كافر

(سورة آل عمران،سورة3،آيت131)

جنت کے متعلق ہے ﴿ وَ سَارِعُواْ إِلَى مَغُفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ وَ جَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرُضُ أَعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ترجمه کنزالایمان: اور دوڑوا پنے رب کی بخشش اور الیی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسان وزمین پر ہیزگاروں کے لئے تیار کردگی ہے۔

(سورۃ آل عمران ،سورۃ 3،آیت 133)

قرآن پاک کی جوآیت ہے ﴿ کُسلٌ شَیء ﷺ اللّٰ وَجُهَهُ ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: ہرچیز فانی ہے سوااس کی ذات کے۔

اس آیت سے بیشبہ پڑتا ہے کہ جب ایک وقت کے لئے ہرچیز فنا ہوجائے گی تو جنت ودوزخ بھی فنا ہوجائے گی تو اس کا جواب بیہ ہے کہ بعض چیزیں اس میں مشتیٰ ہیں۔

﴿ وَنُفِخَ فِیهُ أَخُورَی فَا مُو فِا مَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْاَرُضِ إِلَّا مَن شَاء اللّٰهُ ثُمَّ مُوْنَ فِی الشَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْاَرُضِ إِلَّا مَن شَاء اللّٰهُ ثُمَّ مُوْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مُن اللهِ عَلَى اللهِ مُن اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ مُن اللهِ عَلَى اللهِ مُن اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

المسامره میں ہے"الحواب تخصیصها من آیة الهلاك "ترجمہ:ہر چیز کے فنا ہونے پر جوآیت ہےاس کا جواب ہے ہے کہاس میں بعض چیز وں کی تخصیص ہے۔

(المسامرة،صفحه240،دارالكتب العلميه،بيروت)

امام الوحنيف نے فرمايا ہے كہ جنتى حورول كو بھى اس وقت موت نہيں آئى گى۔ المسامره ميں ہے 'وقد ذهب بعض اهل السنة كابى حنيفة الى ان الحور العين لا يحمدن وانهن ممن استثنىٰ الله تعالىٰ بقوله ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّماوَاتِ وَمَن فِي اللَّهُ ﴾ ترجمہ: بعض المسنت جيسامام السَّماوَاتِ وَمَن فِي اللَّهُ ﴾ ترجمہ: بعض المسنت جيسامام

(12) فرقه لفظيه

اس فرقے کا کہنا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تلفظ کرنا مخلوق ہے۔۔۔اہل سنت کے نزدیک ہمارا پڑھنا تو مخلوق ہے لیکن جوقرآن پڑھا گیا ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ لیعی فرقہ لفظیہ اوراہل سنت میں فرق بیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو پڑھا گیا وہ مخلوق ہے اورہم کہتے ہیں جو پڑھا گیا وہ مخلوق ہے اورہم کہتے ہیں جو پڑھا گیا وہ فی نفسہ مخلوق نہیں ہے۔سیرنا اما ماعظم رضی اللہ تعالی عنہ وفقہ اکبر میں فرماتے ہیں "القران کے لام الله فی المصاحف مکتوب و فی القلوب محفوظ وعلی الاللہ نسانہ مقرو و علی النہ یہ اللہ تعالی علیہ و سلم منزل و لفظنا ہوا تو ہیں اللہ تعالی علیہ و سلم منزل و لفظنا ہر جمہ: قرآن مجیداللہ کا کلام حیفوں میں لکھا ہے اور دلول میں محفوظ ہے اور زبانوں پر پڑھا گیا ہے۔اور حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم منزل و لفظنا محبورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی ذات اقدس پراتارا گیا ہے اور ہمارا قرآن گیا ہے۔اور ہمارا قرآن کی جید کہ بولنا اور اسی طرح اس کو کھنا اور پڑھنا مخلوق ہے لیکن باا ہم اللہ کا کلام مخلوق نہیں۔

فرقه ناصبی

فرقہ ناصبی گتاخِ اہل ہیت ہے۔ یہ اپنی کتب و بیان میں اہل ہیت پرطعن تشنیع
اور برزید کی تعریف کرتے ہیں اورا سے جنتی ثابت کرتے ہیں۔ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرسی اور حکومت کے لئے کر بلا گئے تھے، یہ کہتے ہیں کہ اہل ہیت کا
قافلہ جارہا تھا ڈاکوؤں نے لوٹ لیا یعنی کر بلا میں برزیدی کشکر نے امام حسین اور اہل ہیت
رضی اللہ تعالی عنہ کوشہیز میں کیا تھا بلکہ ڈاکوؤں نے شہید کیا تھا۔ان کا کام ہے کہ حضرت علی
رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لوگوں میں وسوسے ڈالنا اور ان برطعن کرنا کہ انہوں نے حضرت

ب الله تعمالی" ترجمہ:اللہ تعالیٰ کی صفتیں قدیم ہیں نہ نو پیدا ہیں نہ کسی کی بنائی ہوئی تو جواس باب میں تو قف کرے یاشک لائے وہ کا فرہے اور خدا کا منکر۔

(الفقه الاكبر،صفحه5، ملك سراج الدين ايندُّ سنز ، كشميري بازار لاسور)

(11) فرقه قبريه

اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب وثواب نہیں ہے اور نہ آخرت میں شفاعت ممکن ہے۔۔۔اہل سنت کے نزدیک قبر میں عذاب وثواب ہوتا ہے جبیبا کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور آخرت میں مسلمانوں کی شفاعت پرتو گئ آیات واحادیث وارد ہیں۔حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم نے فر مایا ((القبر روضة من ریاض الجنة أو حفرة من حفر النار)) ترجمہ: قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوز خ کے گڑھوں میں سے ایک باغ ہے یا دوز خ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔

(المعجم الأوسط، باب الميم ، من اسمه مسعود، جلد 8، صفحه 273 ، دار الحرمين ، القابرة) قرآن پاک مين شفاعت كم تعلق همن ذا الَّذِي يَشُفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ ترجمه كنز الايمان: كون ہے جواس كے يہال سفارش كر بيغيراس كے تمم كـ رسورة البقره، سورة 255) (سورة البقره، سورة 255)

جامع ترفری کی حدیث ہے 'عن أنس قال قال رسول الله صلى الله علیه وسلم ((شفاعتى الله علیه وسلم ((شفاعتى الله علیه وسلم ((شفاعتى الله الكبائو من امتى)) ''ترجمہ:حضرت انس رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: شفاعت میرے امتیوں میں سے اہل کبائر (کبیر گناه کرنے والوں) کے لئے ہے۔

(جامع ترمذي أبواب صفة القيامة ،جلد4،صفحه203 ،دار الغرب الإسلامي ،بيروت)

(كنزالعمال، كتاب الفضائل ،الفصل الأول ،جلد12،صفحه180،مؤسسة الرسالة ،بيروت)

## فرقه ضراربيه

ضراریہ فرقے کو ضرار بن عمرو سے نسبت ہے۔ ضراراس امر کا قائل تھا کہ اجسام مجموعہ اعراض کا نام ہے۔ اجسام کا اعراض بن جانا اس کے نزدیک جائز تھا۔ ضرار کا عقیدہ تھا کہ انسان میں کسی فعل کی قدرت فعل کرنے سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قراءتوں کا مشکر تھا۔۔۔ ابل سنت کے نزدیک ان دونوں صحابیوں کی قراءت ثابت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اجسام اور اعراض دوالگ الگ چیزیں ہیں جیسے ہاتھ جسم ہے اور اس کا کالا ،سفیدرنگ ہونا عرض ہے۔ عرض بغیر جسم ہیں بن سکتا۔

#### أرقه حدبيه

یے فرقہ تناتخ بینی ہندوں کی طرح ایک روح دوسر ہے جسم میں آنے کاعقیدہ رکھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانوں کی طرح حیوانات بھی مکلّف ہیں۔اللہ تعالی نے اس جہاں کے علاوہ دوسر ہے جہاں میں اولاحیوانات کو عاقل وبالغ پیدا کیا۔ ان میں اپنی معرفت رکھی علم دیا اور انہیں بہت ہی تعمین عطا کیں۔ پھر ان کی آزمائش کے لئے اپنی نعمتوں کے شکر کا حکم دیا، تو بعض نے اطاعت کی اور بعض نے نافر مانی کی۔ جس نے اطاعت کی اسے تو جنت میں برقر اررکھا اور جس نے نافر مانی کی اسے جنت سے نکال کر جہنم میں ڈال دیا۔ بعض ایسے تھے کہ انہوں نے بعض احکام اللی کی تعمیل کی اور بعض میں نافر مانی ، تو اللہ عزوجل نے ان کو اس جہاں میں بھیج دیا اور جسموں کا کثیف لباس پہنا کر انسان یا دیگر حیوانات کی مطابق خوشی اور غم ، آرام اور تکلیف میں مختلف صور تیں عطاکر دیں۔ انہیں کے گنا ہوں کے مطابق خوشی اورغم ، آرام اور تکلیف میں مختلف صور تیں عطاکر دیں۔ انہیں کے گنا ہوں کے مطابق خوشی اورغم ، آرام اور تکلیف میں

**امیرمعاو**بیرضی الله تعالی عنه اور حضرت عا ئشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے جنگ کی ، یزید کو امير المؤمنين كهنا اورامام حسين رضي الله تعالى عنه كومعاذ الله بإغي ثابت كرنا، دسمحرم كوامام حسین کی شہادت کے دن خوشیاں منا ناوغیرہ ان کےا فعال وعقائد ہیں ۔موجود ہ دور میں کئی دیو بندی و ہابیوں میں بھی ناصبیت کی جھلک دکھائی دیتی ہے کہان کے بعض مولوی بارہ اماموں پر تنقید کرتے ہیں اور پزید کے حق میں بولتے ہیں۔ وہانی اسکالرڈ اکٹر **ذا کرنا ئیک** تو برملا من بید کورحمة الله علیه کهتا ہے۔اس طرح ایک وہائی مولوی نے "رشیدابن رشید" کتاب یزید کے حق میں کھی ہے۔المخضر فرقہ ناصبی شیعوں کے برعکس ہے۔جس طرح شیعہ اہل بیت کی شان میں غلوکر تے ہیں ،اسی طرح ناصبی اہل بیت کی شان کو کمتر ثابت کرتے ہیں۔ الجمدللّه عز وجل اہل سنت اہل بیت کی شان کواس حد تک مانتے ہیں جتنا ماننے کاحق ہے۔ہم نہان کی شان میں غلو کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی شان پر تقید کرتے ہیں۔اہل ہیت کے ا متعلق بغض رکھنے والوں کے متعلق ا**بواشنے ابن حبان** اور دیلی کی روایت میں ہے ( (مے ن لم يعرف حق عترتي والانصار والعرب فهم لاحدى ثلث اما منافق واما ولد زانية واما إمرُّوْحملت به امه لغير طهر)) ترجمه: جُوِّخص ميري آل،انصاراورابل عرب کاحق نہیں پیجانتا وہ یا تو منافق ہے یا حرا مزادہ یا اس عورت کا بیمہ ہے جو بے نمازی (حیض) کے دنوں میں جاملہ ہوئی ہو۔

(الفردوس بمأثور الخطاب،جلد3،صفحه626،دارالكتب العلمية، بيروت)

اہل بیت سے محبت رکھنے کے متعلق حضرت علی المرتضلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فر مایا ( افتہتہ ہے مصلی اللہ صداط اُللہ میں ہے۔ حب اللہ میں میرے اہل بیت اور صحابہ کی زیادہ محبت رکھے گی۔

120

73 فرقے اوران کے عقائد

# فرقدسالميه

یے فرقہ ابن سالم کی طرف منسوب ہے۔اس کے بہت سے اتوال میں سے ایک یہ بہت سے اتوال میں سے ایک یہ بہت سے اتوال میں سے ایک یہ بہت سے اتوال میں سے ایک انس ملائکہ اور حیوان ہرایک کے سامنے اس کی حیثیت میں اللہ نمودار ہوگا۔۔۔۔اہل سنت کے نزد یک ایسانہیں ہے،اللہ عزوجل انسانی شکل واجسام سے پاک ہے۔قرآن پاک میں اللہ عزوجل نے اپنے متعلق واضح فر مایا ہے ﴿ لَیْتُ سَ کَمِدُ لِیهِ شَیْءٌ وَ هُوَ السَّمِیْعُ اللّٰہِ عِنْدُ کَا اللّٰہِ عَنْدُ اللّٰہِ عَنْدُ اللّٰہِ اللّٰہِ عَنْدُ اللّٰہِ اللّٰہِ عَنْدُ اللّٰہِ عَنْدُ اللّٰہُ عَنْدُ اللّٰہِ عَنْدُ اللّٰہُ عَنْدِ اللّٰہِ عَنْدُ اللّٰہُ عَنْدُ اللّٰہُ عَنْدِ اللّٰہِ عَنْدُ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَنْدُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَنْدُ اللّٰہُ عَا اللّٰہُ عَنْدِ اللّٰہُ عَنْدُ اللّٰہُ عَالٰ اللّٰہُ عَنْدِ اللّٰہِ عَالٰہُ عَلَٰ اللّٰہُ عَالٰہُ اللّٰہُ عَنْدُ اللّٰہُ عَالَٰہُ اللّٰہُ عَنْدُ اللّٰہُ عَنْدُ اللّٰہُ عَنْدُ اللّٰہُ عَنْدُ اللّٰہُ عَنْدُ اللّٰہُ عَنْدُ اللّٰہُ عَالَٰہُ عَالَٰہُ اللّٰہُ عَنْدُ اللّٰہُ عَنْدُ اللّٰہُ عَنْدُ اللّٰہُ عَالَٰ اللّٰہُ عَالَٰ اللّٰہُ عَالْہُ عَالَٰہُ عَالْہُ عَالْہُ عَالْہُ اللّٰہُ عَالْہُ عَالْہُ عَالْہُ عَالْہُ عَالْہُ عَالْہُ عَالْہُ عَالْہُ عَالَٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہُ عَالْہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَلْمُ اللّٰ عَلَٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ عَالْہُ عَالَٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمُ عَلَٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

(سورة الشورئ،سورة42، آيت11)

# فرقه رافضی (شیعه)

شیعه کالفظی معنیٰ گروہ ہے۔شیعه فرقہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وجود میں آیا۔حضرت علی کا جوگروہ تھا وہ چار فرقوں میں بٹ گیا۔ایک فرقہ وہ تھا جوحضرت علی اوردیگر صحابہ واز واج مطہرات کی تعظیم کرتا تھا یہی گروہ والے اہل سنت کے پیشوا تھے۔ ووسر فرقہ شیعہ تفضیلیہ تھا جوحضرت علی کوتمام صحابہ سے فضیلت دیتا تھالیکن دوسر سے صحابہ کو گرا نہ کہتا تھا۔ تیسرا فرقہ سبیّہ تھا جسے تبرائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ جوسب صحابہ کرام کو ظالم وغاصب کہتا تھا۔ چوتھا فرقہ شیعہ فلاق کا تھا جنہوں نے حضرت علی کو اولو ہیت کے درجے تک پہنچ دیا تھا۔ علامہ ابوالحنات محمدا شرف سیالوی صاحب ''تخد حسینیہ'' میں اس پر تفصیلی کلام کرنے دیا تھا۔علامہ ابوالحنات محمدا شرف سیالوی صاحب ''تخد حسینیہ'' میں اس پر تفصیلی کلام کرنے کے بعد کیصتے ہیں: ''الغرض جب شیعا نِ علی چار فرقوں میں تقسیم ہوگئے تو دوسر نے وقی محالفہ سے امتیاز ضروری تھہرا، الہذا انہوں نے اپنانام اہل سنت والجماعت رکھا۔ یہنام گو بعد میں تجویز ہوالیکن عقائد واعمال وہی پہلے کے ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں شیعہ نے اپنے تا ہے۔

73 فرقے اوران کے عقائد ک

مبتلا کیا۔ جس کے گناہ کم اوراطاعت زیادہ تھی اسے اچھی صورت عطاکی اور مصیبت تھوڑی دی۔ جس کا معاملہ برعکس تھا اس کی سزا اور جزا بھی برعکس ہوئی اور جب تک حیوان اپنے گناہوں سے پورے طور پر سبک دوش نہیں ہوجا تاصور تیں بدل بدل کر پیدا ہوتا رہتا ہے۔ ۔۔۔ اہل سنت کے نزدیک بیسب عقائد صرح قرآن وسنت کے خلاف ہیں۔ انسانوں کی پیدائش حضرت آ دم علیہ السلام سے ہوئی ہے نہ یہ کہ جانوروں کے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ زندگی صرف ایک بارملتی ہے موت کے بعد نہ زندگی ہے اور نہ اعمال کرنے کی اجازت چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿وَلَو تُرَی إِذْ وُقِفُوا عَلَى السَّارِ فَقَالُوا یَا لَیُسَنَا اُورُدُ وَلَا فَرِی اللّٰ یَان: اور بھی آم دیکھوجب نُکرالا یمان: اور بھی تم دیکھوجب نُکرالا یمان: اور بھی تم دیکھوجب نُکرالا یمان: اور بھی تم دیکھوجب فو آگ پر کھڑے وائیں تا ہے جا ئیں اور ایس تیسے جا ئیں اور ایک تیس نہ جھٹلا ئیں اور مسلمان ہوجا ئیں۔ (سورۃ الانعام، سورت 6، آیت 2)

# فرقه كلابيه

بيفرقد ابوعبدالله بن كلاب كى طرف منسوب ہے اس كاعقيده تھا كه الله كى صفات خه قد يم بين نه حادث \_\_\_\_ الله سنت كنزديك الله عزوجل كى صفات قديم اور غير حادث بين نه حادث بين فقد كم بين منها ته تعالى فى الازل غير محدثة و لا مخلوقة فمن قسال انهام خلوقة او محدثة او وقف فيها او شك فيها فه و كافر بالله تعالى " ترجمه: الله تعالى كى صفتيں قديم بين نه نو پيدا بين نه كى بنائى موئى تو جوانهيں مخلوق يا حادث كم ياس باب بين توقف كرے يا شك لائے وه كافر ہے اور خدا كامنكر دائلة سنز، كشميرى بازار لا مورى وازار لا مورى بازار لا مورى بازا

ہے:''امام مہدی ابو بکر وعمر کو قبر سے باہر زکالیں گے۔ وہ اپنی اسی صورت پرتر وتا زہ بدن کے ساتھ باہر نکالے جائیں گے۔ پھر فر مائیں گے کہ ان کا گفن اتار و، ان کا گفن حلق سے اتار ا جائے گا۔ ان کواللہ کی قدرت سے زندہ کریں گے اور تمام مخلوق کو جمع ہونے کا حکم دیں گے۔ پھر ابتداء عالَم سے لے کرا خبر عالم تک جتنے کلم اور کفر ہوئے ہیں ان سب کا گناہ ابو بکر وعمر پر لازم کر دیں گے اور وہ اس کا اعتراف کریں گے کہ اگر وہ پہلے دن خلیفہ برحق (حضرت علی) کا حق غصب نہ کرتے تو ہے گناہ نہ ہوتے ۔ پھر ان کو در خت پر چڑھانے کا حکم دیں گے اور آگے اور ان کو در خت کے ساتھ جلائے اور ہوا کو حکم دیں گے اور ہوا کو حکم دیں گے کہ ان کی را کھ کواڑ اکر دریا واں میں گرادے۔''

(حق اليقين مفحه 362 مطبوعه كتاب فروشي اسلاميه تهران) عقيده: شيعه مذهب كالكمه بيه مه "لا الله الا الله محمد رسول الله على ولى الله وصى رسول الله و خليفة بلا فصل " ترجمه: الله كسواكوئي معبود نهيس ثمر الله كرسول، يبي على الله كولى اوررسول كه بلافصل خليفه بين -

(برہان متعه ثوابِ متعه ،صفحه52)

عقیدہ:اپنے کئی اماموں خصوصا امام مہدی کے متعلق بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ

ابھی زندہ ہیں۔

عقیدہ:شیعوں میں ایک فرقہ غالی ہے جن کاعقیدہ ہے کی علی خداہے اور بعضوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام رسالت دیکر جبرائیل کو بھیجا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام رسالت دولیکن جبرائیل بھول کرمجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کودے گئے۔

(تفسير عياشي، جلد 2،صفحه 101)

عقیدہ:شیعوں کاعقیدہ ہے کہ ہمارے اماموں کا رتبہ حضور علیہ السلام کے علاوہ

آپ کوامامیداورا ثناعشریه کهااوراس نام سے موسوم کیا حالانکه بیرنام پہلے موجود اورمسموع نہیں تھا۔'' (تحفہ حسینیہ،جلد1،صفحہ131،ابل السنّه پہلی کیشیز،جہلہ)

شیعہ مٰدہب میں کئی فرقے ہیں انہیں رافضی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کوئِجَّانِ علی رضی الله تعالی عنہ اور مُجِبَّانِ اہل ہیت رضی الله تعالی عنہم کہتے ہیں ۔شیعوں کے اصل تین گروہ ہیں غالیہ، زید یہ اور رافضہ۔

غالیه کورج ذیل فرقے ہوگئے: بنائی، طیاریہ، خطابیہ، معمریہ، بزیعیہ، مفصلیہ، مناسخیہ، شریعیہ، سبیہ، مفوضہ۔

فرقدزیدریکی بیشاخیس هوگئیس: جاردوریه سلیمانیه، بترید، نعیمید، یعقوبیه، ناسخیه رافضیه کے درج ذیل گروه بین: قطعیه، کیسانیه، کریبیه، عمرید، محمدید، حسینیه، نادسیه، اساعلیه، قرامضیه، مبارکیه، شمیطیه، عمادیه، طموریه، موسویه، امامیه۔

ان تمام فرقوں میں باہم شدیداختلاف ہے اور بیا یک دوسرے کو کا فرقر اردیتے ہیں۔ان کے عقائد کے متعلق شیخ عبدالقا در جیلائی رضی اللہ تعالی عند کی کتاب' عند الطالبین' شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب' تخفہ اثنا عشرینے' اور امام ابن جوزی رضی اللہ تعالی عند کی کتاب' تخلیس اہلیس' کا مطالعہ کریں۔ یہاں ان سب فرقوں کی تفصیل بیان کرنا سوائے طوالت کا شکار ہونا ہے جو ہما را مقصونہیں۔

# شیعوں کے بنیادی عقائد ونظریات درج ذیل ہیں:۔

عقیدہ: شیعہ کے تمام فرقے سوائے زید بیہ خلفائے راشدین کینی حضرت ابو بکر و عمر وعثمان رضوان الدعلیم اجمعین کی خلافت کو نہ ماننے پر شُعُفَق ہیں، بلکہ صحابہ کرام پرسب وشتم ان کا عام شیوہ ہے۔شیعوں کے عالم ملا **باقر**مجلسی اپنی کتاب ''ح**ق الیقین'' م**یں لکھتا ہے کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں بلکہ خواہ نخواہ کئی اسی خاص غرض سے داخل کی گئی ہے۔''

(تفسير قرآن ،صفحه 674،مصباح القرآن ترسث،الاسور)

شیعہ ذا کر مقبول احمد دہلوی نے قر آن پاک کی تفسیر کہ ھی جس میں سور قریوسف کی اس آیت **49 ﴿ ثُمَّ یَا تُنِی مِن بَعُدِ ذَلِکَ عَامٌ فِیْدِ یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیْدِ یَعُصِرُونَ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: پھران کے بعد ایک برس آئے گا جس میں لوگوں کو مینے دیا جائے گا اور اس میں رس نچوڑ ہیں گے۔ (سور قیوسٹ، سور ۂ 12، آیت 49)** 

آیت ﴿ بعصرون ﴾ کی تفییر میں لکھتا ہے: ''معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن فاہراعراب لگائے گئے ہیں تو شراب خوار خافاء کی خاطر یُصَرُوُن کو یَعُصِرُوُن کے ہیں تو شراب خوار خافاء کی خاطر یُصَرُوُن کو یَعُصِرُون نَ سے بدل کر لوگوں کے لئے ایج کر توت کی معرفت آسان کردی ۔ ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جو تغیر بدلوگ کریں تم اس کواس کے حال پر رہنے دواور تغیر کرنیوالے کا عذاب کم نہ کروہاں جہاں تک ممکن ہولوگوں کواصل حال سے مطلع کردو۔ قرآن مجید کو اسکی اصلی حالت پر لانا جناب صاحب العصر علیہ السلام (امام مہدی رضی اللہ عنہ ) کا حق ہے۔ اور انہی کے وقت میں وہ حسب تنزیل خدا تعالی پڑھا جائےگا۔' (تفسیر قرآن ،صفحہ 384 ، مقبول پریس، دہلی)

قرآن پاک میں ہے ﴿ فَ مَا اسْتَ مُتَعُتُه بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ فَوَرَهُنَّ فَوَرَهُنَّ فَوَرَهُنَّ فَوَرَهُنَّ فَوَرِيْتُ فَا فَوَ هُنَّ أَجُورُهُنَّ فَوَرِيْتُ فَا لَا اللَّهَ كَانَ عَلِيْهُ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيهَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعُدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْهُمَا حَكِيْمًا ﴾ ترجمه كنزالا يمان: توجن عورتوں كوزكاح ميں لا ناچا موان كے بند هے موت مهرانہيں دواور قرار داد كے بعدا گرتمهار ہے آپس میں پچھرضا مندى موجاو ہے تواس میں گناه نہیں بیشک اللّٰهُ مُحكمت والا ہے۔ (سورة النساء، سورة ١٠ السّاء، سورة ١٠ السّاء، سورة ١٠ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلْهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللل

ا کبرعلی شاہ نے اپنی کتاب''متعہ اور صلاح الدین عیبی'' کے صفحہ 60 پر لکھا ہے

بقیہ انبیاء علیہم السلام سے زیادہ ہے چنانچہ مجموعہ مجالس میں ہے:'' بارہ امام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کےعلاوہ بقیہ تمام انبیاء کیہم السلام کےاستاد ہیں۔

(مجموعه مجالس،صفحه 29،صفدرڈو گرا،سر گودها)

عقیدہ: شیعوں کے نز دیک متعہ (چند دنوں کے لئے پییوں کے عوض نکاح) جائز ہے اور اس کی بے شار فضیات ہے۔ شیعہ عالم نعمت اللہ جمرائری اپنی کتاب میں لکھتا ہے : ''جس نے ایک دفعہ متعہ کیا اسکا درجہ حضرت مام حسین رضی اللہ عنہ کے برابر۔جس نے تین دفعہ کیا اسکا درجہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے برابر۔جس نے تین دفعہ کیا اسکا درجہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے برابر۔جس نے چارد فعہ متعہ کیا اسکا درجہ حضرت محمد سلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رابر۔جس نے چارد فعہ متعہ کیا اسکا درجہ حضرت محمد سلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوجا تا ہے۔'' (انواد نعمانیہ، صفحہ 237)

عقیدہ:روافض کاعقیدہ ہے کہ ج**ب تک اولا دعلی** رضی اللہ عنہ کے نحالفوں پرلعنت نہ کرےاس کا نماز جناز ہ پڑھنا جائز نہیں۔

(ماخوذازتمميدابوشكورسالمي،نوان قول،صفحه 375،فريدبك سٹال ،الاسور)

عقیدہ: شیعوں کے کی گروہوں کاعقیدہ ہے کہ موجودہ قرآن مکمل نہیں ہے اس میں تحریفات ہیں، کئی آیات جوحضرت علی اور اہل ہیت کے متعلق نازل ہوئی تھیں وہ نکال دی گئی ہیں۔ان کا نظریہ ہے کہ امام مہدی جبآئیں گے تو وہ تیجے مکمل قرآن پاک لائیں گے۔

قرآن پاک نامکمل وتحریف شدہ ہونے پرشیعوں کے چندحوالے پیش خدمت ہیں:۔ قرآن پاک میں از واج مطہرات کے متعلق نازل ہوئی آیت کے متعلق شیعہ ذاکر فرمان علی قرآن پاک کی تفسیر میں لکھتا ہے:''اگراس آیت کو درمیان سے نکال لواور ماقبل و مابعد کو ملاکر پڑھوتو کوئی خرابی نہیں ہوتی بلکہ اور ربط بڑھ جاتا ہے۔اس سے معلوم ہوتا قر آن اس سے محفوظ ہے۔ تمام مخلوق جن وانس کسی کی جان نہیں کہ اُس میں ایک لفظ یاا یک حرف بڑھادیں یا کم کردیں۔

(الفتوحات الالهيد ، تعت آية انا نعن نزلنا الذكر النع ، جلد 2 ، صفحه 539 ، مصطفی البابی ، مصر)
ابل بيت كا اسلام ميں بہت درجہ ہے كيكن ہر گز كوئی سيد زادہ نبی تو كيا صحابی ك درجہ تك نہيں پہنچ سكتا \_ حضرت علی رضی اللہ عنہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ، اس كے باوجودان كا مقام و مرتبہ انبياء ليہم السلام ، حضرت ابو بكر صديق ، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم سے كم تھا اور خلافت ميں بھی ان كاحق تينوں صحابہ كرام عليہم الرضوان كے بعد تھا \_ حضرت ابو بكر صديق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما كافضل ہونا احادیث و صحابہ كرام بلكہ حضرت علی الوبكر صديق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما كافضل ہونا احادیث و صحابہ كرام بلكہ حضرت علی المرت فی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا ( (أَبُو بَہُ فِي وَعُمْ مُنُو اللهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ بِينِينَ وَالْ آخِدِينَ وَالْ اللّٰهُ بِينِينَ وَالْ آخِدِينَ وَالْوَلَ بِينِينَ وَالْوَلِينَ وَالْ آخِدِينَ وَالْ آخِدِينَ وَالْولَ عَلَيْ وَمُ سِينَ وَالُولَ بِي اللهِ وَمُ اللّٰهُ وَلَى اللهِ وَمُ اللهِ عَلَى اللهِ وَمُ اللهِ وَمُ اللهِ وَمُ اللهِ وَمُ اللهِ عَلَى اللهِ وَمُ اللهِ وَالْولَ عَلَى اللهُ وَمُ اللهِ وَمُ اللهِ وَمُ اللّٰهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللّٰهُ وَالْولَ عَلَى اللهُ وَمُ اللّٰهُ وَمُ اللّٰهُ وَالْولَ عَلَى وَمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْولَ عَلَى وَالْولَ عَلَى وَمُ اللّٰهُ وَمُ اللّٰهُ وَمُ اللّٰهُ وَمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمُ اللّٰهُ وَمُ اللّٰهُ وَالْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَال

(کنز العمال ، کتاب الفضائل ، فضائل أبی بحر وعمر ، جلد 11، صفحه 805، مؤسسة ، بیروت)
فضائل صحابه میں امام احمد بن منبل اور صواعق محرقه میں حضرت ابن حجر بیتمی رحمة
الله علیه روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی الله عنه نے فرمایا" لَا یُفَضَّلُنی اَّحَدٌ عَلَی أَبِی بَکُرٍ
وَعُمَرَ إِلَّا جَلَدُتُهُ حَدَّ الْمُفُتَرِیُ "ترجمه: مجھے ابو بکر وعمر فار وق رضی الله تعالی عنها پرفضیات نه
دو، میں جسے پاؤل گا که مجھے ابو بکر وعمر سے افضل کہتا ہے، اسے الزام تراثی کی سزا کے طور پر
اسی 80 کوڑے مارول گا۔

(الصواعق المحرقة على أبل الرفض والضلال والزندقة، جلد 1، صفحه 177، مؤسسة، بيروت) المام جلال الدين سيوطى رحمة الله علية الرخ الخلفاء مين روايت كرتے بين "أخرر ج

"الى احل مسمى" كالفاظ متن قرآن مين سے ليكن أنهيں موجوده ترتيب سے حذف كر ديا گيا۔۔۔۔اگراس آيت مين"الى احل مسمى" كالفاظ كوشامل كر كے پڑھا جائے ويا ہے۔ انكی حیثیت متن قرآن كی بچى جائے یا تشر یکی حاشید كی بات بالكل صاف ہوجاتی ہے كہ يہ آیت نكاح دائمی پر منظبی نہيں ہوسكتی بلكہ صرف اور صرف نكاح متعد كے لئے ہے۔ ( اب مصنف نے قرآنی آیت میں الی اجل سمی كالفاظ كالضافه كر كے آیت يوں بنائی اور اس مصنف نے قرآنی آیت میں الی اجل مسمی كالفاظ كالضافه كر كے آیت يوں بنائی اور اس كا ترجمه كيا۔) ﴿ فَ مَمَا اللّٰهَ مُتَعَدُّم فِيهُ مَنْ إِلَى أَجُولُ مُن مَعَدِ الْفَوِيْصَةِ إِنَّ اللّٰهَ أَجُولُ رُهُنَّ فَوِيْمَا حَكِيْمًا ﴿ فَي مَا تَوَاصَيْتُم بِهِ مِن بَعُدِ الْفَوِيْصَةِ إِنَّ اللّٰهَ أَجُولُ رُهُنَّ فَوِيْمَا حَكِيْمًا ﴿ فَي مَا تَوَاصَدُتُم بِهِ مِن بَعُدِ الْفَوِيْصَةِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْكُم فِيْمًا تَوَاصَدُتُم بِهِ مِن بَعُدِ الْفَوِيْصَةِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْكُم فَيْمًا حَكِيْمًا مَن عَلِيكُم فَاتُ مَا كَان عُولَوْن سے متعہ كيا ایک متعینہ مدت کے کے ان عورتوں سے متعہ كيا ایک متعینہ مدت کے لئے سوائلوا نكے مہر دوجو پھو مقرر ہو چكے ہیں اور مقرر ہوئے بعد بھی جس پرتم رضا مند ہوجاؤ اس میں تم پرکوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللّٰہ بڑا علیم وظیم ہے۔

(متعه اور صلاح الدین عیبی، صفحه 60، طبع کراچی)
اہل سنت کے نزدیک بیموجودہ قرآن مکمل اور بغیر تحریف کے ہے، رب تعالی نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خودلیا ہے کوئی قیامت تک اس میں سے ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کرسکتا۔ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّا نَصُنُ نَنَزَّ لُنَا الذَّکُورَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ نہیں کرسکتا۔ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّا نَصُنُ نَنَزَّ لُنَا الذَّکُورَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ترجمہ کنزالایمان: بیشک ہم نے اتارا ہے بیقرآن اور بیشک ہم خوداس کے نگہبان ہیں۔ (سورۃ الحجر، سورۃ 15، آیت 9)

تفير جمل ميں ہے"بحلاف سائر الكتب المنزلة فقد دخل فيها التحريف والتبديل بخلاف القران فانه محفوظ عن ذلك لا يقدر احد من جميع الخلق الانس و الجن ان يزيد فيه او ينقص منه حرفا واحد ااو كلمة واحدة" ترجمه: بخلاف اور كتب آساني كه أن مين تحريف وتبديل نے خل پايا اور

رضى الله تعالى عنهما كے متعلق محبت وبغض اکٹھانہیں ہوسکتا۔

(الصواعق المحرقة،جلد1،صفحه178،مؤسسة الرسالة،بيروت)

حضرت علی کے علاوہ اہل بیت بھی صحابہ کرام علیم الرضوان سے محبت کرتے تھے خلفاء راشدین کی خلافت کے منکر نہیں تھے اور حضرت علی کو ہرگز ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا سے افضل نہیں تھہراتے تھے۔ امام واقطنی جندب اسدی سے راوی"ان محمد بن عبدالله بن الحسن اتاہ قوم من اهل الکوفة والحزیرة فسألوہ عن ابی بکر و عمر بکر و عمر فالتفت الی فقال انظر الی اهل بلاد کے یساً لونی عن ابی بکر و عمر لہما افضل عندی من علی " یعنی حضرت محمد بن عبداللہ ابن امام حسن مثنی ابن امام حسن محبتی ابن امام کوفہ و جزیرہ سے بچھلوگوں نے حاضر ہوکر ابو بکر صدیق وعمر فاروق کے بارے میں سوال کیا۔ امام نے میری طرف التفات کر کے فرمایا اپنے وطن والوں کودیکھو مجھ سے ابو بکر وعمر کے باب میں سوال کرتے ہیں بیشک وہ دونوں میر حزد یک علی سے افضل ہیں رضی اللہ تعالی عنہم الجعین۔

(الصواعق المحرقة بحواله الدارقطني عن جندب الاسدى،صفحه 55، مكتبه مجيديه، ملتان)

بلکہ اہل بیت کا صحابہ کرام اور ان کی اولا دسے یہاں تک اچھاتعلق تھا کہ دونوں
باہم رشتے داریاں کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کی شادی حضرت علی کی بیٹی سے ہوئی تھی
امام جعفرصا دق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت سیر تناام فروہ رضی اللہ تعالی عنہ آتھی جو کہ خلیفہ
اول حضرت سیرنا ابو بکر صدیق کی پوتی تھیں ۔ مفتی احمد یار خان نعبی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ
الاحقاف، آیت 15 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ''ابو بکر صدیق کی پڑیوتی فرواہنت قاسم ابن محمد
ابن ابی بکر الصدیق امام جعفر صادق کے نکاح میں آئیں، جن سے تمام سادات کرام کی نسل
چلی، لہذا تمام سید حضرات علی مرتضا کے بوت صدیق اکبر کے نواسے ہیں۔'

الحاكم فى المستدرك عن النزال بن سبرة قال: قلنا لعلى يا أمير المؤمنين أحبرنا عن أبى بكر، قال: ذاك امرؤ سماه الله الصديق على لسان جبريل وعلى لسان محمد، كان حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا، إسناده جيد" ترجمه: امام حاكم في متدرك مين حضرت نزال بن سبره رضى الله عند سے روايت كيا كهم في حضرت على كى بارگاه مين عرض كيا: ياا مير المؤمنين! بهمين حضرت ابو بكر صديق كه جس كا نام الله عند وجل في حضرت ابو بكر صديق كه جس كا نام الله عند وجل في حضرت ابو بكر صديق كي دبال الم اور حضور نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى زبان سے صديق رمايا ورنماز مين رسول الله كي خليفه تصاور جم في انهين اپنى دنيا يعنى خلافت كے كيند فر مايا دان حديث كى سند جبير ہے۔

(تاريخ الخلفاء الخلفاء الراشدون،صفحه28، مكتبة نزار مصطفى الباز)

خطیب بغدا دی وابن عسا کراور دیلمی مندالفر دوس اورعشاری فضائل الصدیق میں امیر المؤمنین مولی علی کرم اللّه تعالی و جہه الکریم سے راوی ، رسول اللّه صلی اللّه تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں"سألت اللّه ثلثا ان یقدمك فاہبی علی الا تقدیعہ اببی

بے د" ترجمہ:اعلی!میں نے اللہ عزوجل سے تین بارسوال کیا کہ تجھے تقدیم دے اللہ تعالیٰ نے نہ مانا مگر ابو بکر کومقدم رکھنا۔

(تاريخ بغداد،حديث 5921،جلد11،صفحه 213، دارالكتاب العربي، بيروت)

حضرت ابوبكرصديق وعمر فاروق رضى الله تعالى عنهما سے بغض ركھنے والوں كم تعلق خود حضرت على رضى الله تعالى عنه نے فرمايا كه وہ موئن نہيں چنا نچ**دالصواعق الحرقہ ميں ہے** حضرت على رضى الله تعالى عنه نے فرمايا" بيا أبيا جعيفة لا يجتمع حبى و بغض أبى بكر و عبد في قلب مؤمن" ترجمہ: اے ابو جُرِفه موئن كے دل ميں حضرت ابوبكر وعمر فاروق عقیدہ: فرقہ خطابیہ کہتا ہے کہ امام نبی اورامین ہے۔ ہر زمانے میں دو پیغیبر ضرور ہوتے ہیں،ایک ناطق (بولنے والا)اورایک خاموش۔حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم پیغیبر ناطق تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش پیغیبر تھے۔

73 فرقے اوران کے عقائد)

عقیدہ: فرقہ بذیعیہ کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ' اللہ'' ہیں۔اللہ اسی شکل وصورت میں دکھائی دیتا ہے۔

عقیدہ: زید بیہ فرقہ حضرت ابو بکرصدیق ،عمر فاروق ،عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کو خلیفہ برحق ماننے ہیں البعثه ان کا مؤقف میرتھا کہ امام کے لئے قریشی ہونانہیں بلکہ فاطمی ہونا شرط ہے۔ بیفرقہ **اہل سنت** کے بہت قریب تھالیکن بعد میں فرقہ زید بیتحریف میں چلا گیا اوراس کے عقائد بھی دیگر شیعوں جیسے ہوگئے۔

عقیدہ: فرقہ شریعیہ کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے پانچ ہستیوں میں حلول کیا تھا،
نی علیہ السلام، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفراور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہم۔
عقیدہ: فرقہ مفوضیہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کا انتظام اماموں کے سپر دفر مادیا
ہے۔وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ ہر چیز تخلیق اوراس کے انتظام کی
قدرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفویض فر مادی تھی۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے
بارے میں بھی ان کا یہی خیال ہے۔ان میں سے بعض لوگ جب اہر کود کیھتے ہیں تو کہتے
ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں ہیں اور ان برسلام تھیجتے ہیں۔

عقیدہ:شیعوں کا ایک فرقہ اساعیلی ہے جسے آغا خانی کہاجا تا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے مذہب میں پانچ وقت نماز نہیں۔ان کا عقیدہ ہے کہ روزہ اصل میں کان، آ نکھاور زبان کا ہوتا ہے،کھانے پینے سے روزہ نہیں جاتا بلکہ روزہ باقی رہتا ہے۔ان کا یہ بھی عقیدہ (تفسیر نور العرفان،صفحه 605،نعیمی کتب خانه ، گجرات)
حضرت ابوبکرصدیق کا بیٹا مجمد حضرت علی کے گروہ میں سے تھا۔ بلکہ ق**اریخ طبری**میں لکھا ہے کہ جنگ جمل میں بھی حضرت علی کے گروہ میں سے تھا۔ حضرت علی ان سے بہت
محبت کرتے تھے اور تخفہ اثناء عشر رہیمیں ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرنا چاہتے تھے۔
طبری میں ہے کہ ان کی شہادت پر آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ ان کے قاتلوں کے لئے ہر
نماز کے بعد بددعا ما نگتے تھے۔حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام **ابو بکر** تھا جو
کر بلامیں شہید ہوا۔حضرت حسن کی بیوی کا نام عاکشہ تھا۔

73 فرقے اوران کے عقائد )

شیعوں کے فرقوں کے چند مزید عقا ئد مخضرا تحفۃ اثناء عشریہ ،غنیۃ الطالبین سے پیش خدمت ہیں:۔

عقیدہ: شیعول کا فرقہ میمونہ کہتا ہے کیمل ظاہر کتاب دسنت پرحرام ہے۔
عقیدہ: فرقہ خلفیہ کہتا ہے کہ جو کچھ قرآن اور حدیثوں میں وارد ہوا ہے جیسے
نماز،روزہ، حج اورز کو ۃ وغیرہ لغوی معنی ہیں نہ کہ دوسرے(لیعنی مسلمان جوصلو ۃ کا مطلب
رکوع و بجود لیتے ہیں ان کا پیمل غلط ہے۔) قیامت اور بہشت ودوز نے کچھ ہیں ہے۔
عقیدہ: فرقہ خمسیہ پنجتن پاکو ''اللہ'' کہتے ہیں۔

عقیدہ:فرقہ نصیریہ کہتے ہیں کہ خدانے علی اوران کی اولا دمیں حلول کیا ہے۔ عقیدہ:فرقہ اسحاقیہ کہتے ہیں کہ دنیا کبھی پیغمبر سے خالی نہیں رہتی اور حلول باری تعالیٰ کے حضرت علی اور اماموں میں قائل ہیں۔

عقیدہ: فرقہ ذمیہ کہتے ہیں کہ علی''اللہ'' ہیں ۔محم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواس واسطے بھیجاتھا کہ لوگوں کومیری دعوت کریں سومحہ نے برخلاف اس کے اپنی طرف دعوت کی۔ عقیدہ: فرقہ اثنینیہ کہتے ہیں کہ محمہ اورعلی دونوں''اللہ' (اللہ) ہیں۔ اسلام پراس کی اطاعت ضروری ہے۔1888ء میں با قاعدہ بیعت لینے کا سلسلہ شروع کرکے مرید سازی کی گئی ۔1890ء میں پوری اُمّت کے متفقہ عقیدہ حیات مسیح کا کھلا ا نکار کیا اور وفات مسیح کے موضوع پر ایک مستقل کتاب'' **فتح اسلام'' تصن**یف کر ڈالی۔ 1891ء کے آغاز میں مہدی موعود اور سیح موعود ہونے کا اشتہار کیا۔

73 فرقے اوران کے عقائد)

قادمانيول كےعقائد: ـ

ابھی تک مرزا قادیانی ختم نبوۃ کا قائل تھا چنانچہ اس دور تک کی تصانیف میں صراحةً يتح رياورتسليم كرتار ما كه حضرت محمصلي الله عليه وسلم آخري نبي بين - آپ سلي الله عليه وسلم کے بعد دعوائے نبوت کرنے والا کا فرہے۔ (بعض قادیا نیوں سے جب کوئی جواب نہ بن یڑ تا تو منافقت سے کام لیتے ہوئے مرزا کی اس دور کی کھی ہوئی کتابیں رکھ کر کہتے ہیں کہ ہم تو ختم نبوت کو مانتے ہیں )۔1901ء میں مرزا نے اپنی زبانی تھلم کھلا نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر دیا۔ 1901ء ہی میں گروہ میا یعین کاملّت اسلامیہ سے حُدا ہو کرایک علیحدہ نام فرقہ احدیدرکھا۔1906ء میں آخر کارمرزا26 مئی کومبح سوادس بچےمتاز عالم دین پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی بیشین گوئی کےمطابق ہینے کی بیاری میں مبتلا ہوکر برانڈ رتھ روڈ کی **احمہ بیبالڈنگ م**یں بیت الخلاء کے اندر ہی مرا۔ قادیان میں فن کر دیا۔ گویا کہ مرزا قادیانی کا دعوی نبوت بیدم سامنے نہیں آیا بلکہ اس نے اس دعویٰ ہے قبل مختلف دعوے کیے بھی مُلہُم ہونے کا دعوی 'بھی مُجد د 'بھی محدث ہونے کا دعوی' بھی مَثیل مسے ہونے کا دعوی بھی مسے موعود ہونے کا دعوی بھی ظلی بلی ہونے کا دعوی، بھی بروزی ہونے کا غرض اس طرح کے مختلف جھوٹے دعووں کے بعد نبوت ورسالت کا دعوی (ساٹھ زہریلر سانپ،صفحہ75,76،تنظیم اہل سنت، کراچی)

ہے کہ جج ادا کرنے کی بجائے ہمارے امام کا دیدار کافی ہے۔ جج ہمارے لئے فرض نہیں اسلئے کہ زمین برخدا کاروپ صرف حاضرامام ہے۔ان کا کہنا ہے کہ زکو ق کی بجائے ہم اپنی آمدنی میں دوآنہ فی روپیہ کے حساب سے فرض سمجھ کر جماعت خانوں میں دیتے ہیں جس سے زکو ۃ ہوجاتی ہے۔ان کاعقیدہ ہے کہ گناہوں کی معافی امام کی طاقت میں ہے۔آغا خانیوں کا سلام یاعلی مدد ہے اوراس کا جواب مولاعلی مدد ہے۔

73 فرقے اوران کے عقائد)

(ساٹھ زہریلر سانپ، صفحه 71,72، تنظیم اہل سنت کراچی)

# فرقه قادياني

قادیانی کەمرزاغلام احمد کے پیرو ہیں۔اس څخص نے نبوت کا دعویٰ کیااورانبیائے کرام علیہم السَّلام کی شان میں نہایت بیبا کی کے ساتھ گستاخیاں کیں خصوصاً حضرت عیسلی روح الله عليه السلام اوران كي والده ما جده طيبه طاهره صديقة مريم كي شانِ جليله ميس بهت ً بيهوده كلمات استعال كئے مرزا غلام احمد قادياني 1839ء ميں قاديان ضلع كوردا سپور مشرقی پنجاب ا**نڈیا می**ں پیدا ہوا۔1864ء میں ضلع کچہری سیالکوٹ میں بحثیت محرّ ر (منثی رکلرک )ملازمت اختیار کی ۔1868ء میں مختاری کےامتحان میں فیل ہوا اور اسکے ساتھ ہی ملازمت جھوڑ دی۔ بعد میں مرزا نے مذاہب کا تقابلی مطالعہ شروع کیا نیز عیسائیوں اورآ ریوں سے مباحثے اورمنا ظرے شروع کئے اس طرح مولوی مبلغ ومنا ظر کہلا یااور یوںشہرت حاصل کی ۔اس دوران میں ولی ،صاحب وحی محدّ ث، کمیم (اللّٰہ سے اُ ہم کلام ہونے والا )صاحب کرامت،امام الزماں مصلح أمّت ،مہدی دوراں، سیح زمان اور مثیل مسے بن مریم ہونے کے دعوے کئے ۔1885ء کے آغاز میں مرزانے ایک اشتہار کے ذریعے تھلم کھلا اعلان کردیا کہ وہ اللہ کی طرف سے مجدّ دمقرّ رکر دیا گیا ہے تمام اہل ً

عقیدہ: آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھالیتے تھے حالانکہ شہورتھا کہ سور کی جربی اس میں پڑتی ہے۔

(مكتوب مرزا غلام احمد قادياني، مندرجه اخبارالفضل 22،فروري1924ء)

عقيده: مرزا قادياني كاذبنيارتقاءآ لحضرت صلى الله عليه وسلم سے زيادہ تھا۔

( بحواله قادياني مذسب ، صفحه 266 ، اشاعت نهم مطبوعه ، لاسور )

عقیدہ:م زا قادیانی کی فتح مبین آنخضرت کی فتح مبین سے بڑھ کرہے۔

(خطبه الهامية، صفحه 193)

عقیدہ: آ پ (حضرت عیسیٰ ) کا خاندان بھی نہایت پاک اورمطہر ہے تین دادیا ں اور نانیاں آ کی زناء کاراور کسی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہوریذیر ہوا۔ ( ضميمه انجام آتهم ،حاشيه صفحه7، مصنفه غلام احمد قادياني )

ع**قیدہ**:شیح (علیہالسلام) کا حال چلن کیا تھا،ایک کھاؤپو، نہزاہد، نہ عابد، نہ ق کا

پرستار، متکبر، خودبین ، خدائی کا دعوی کرنے والا ۔ (مکتوبات احمدیه، جلد 3، صفحہ 21 تا 24)

عقیدہ: بورپ کےلوگوں کوجس قدرشراب نے نقصان پہنجایا ہےاس کا سبب تو یہ

تھا کہ میسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا برانی عادت کی وجہ

(كشتى نوح ، حاشيه ص75، مصنفه غلام احمد قادياني)

عقبیدہ:ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و۔اس سے بہتر غلام احد ہے۔

عقیدہ بیسیٰ کو گالی دینے ، بدزبانی کرنے اور جھوٹ بولنے کی عادی تھی اور چور

( ضميمه انجام آتهم ،صفحه 5,6)

عقیدہ: یبوع اسلئے اپنے تنیک نیک نہیں کہہ سکتا کہ لوگ جانتے تھے کہ پیخض ِ شرابی کبابی ہےاورخراب چلن، نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتداء ہی سے ایسامعلوم ہوتا ہے چنانچہ عقیدہ: میںاس خدا کی تتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہاسی

(تتمه حقيقة الوحي، صفحه 68)

نے مجھے بھیحااور میرانام نبی رکھا۔

73 فرقے اوران کے عقائد)

عقیدہ:اگرمیری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے یہ کہا جائے کہتم بیکھوکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں اسے ضرور کہوں گا کہ تو حجوٹا ہے کذاب ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے

(انوار خلافت، صفحه 65)

عقیدہ: یہ بات بالکل روز روثن کی طرح ثابت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا درواز ہ کھلا ہے۔

(حقيقت النبوت، مصنفه مرزا بشير الدين محمود احمد خليفه قاديان، صفحه 228)

عقبیدہ:مبارک وہ جس نے مجھے بیجانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری گ راہ ہوں ،اور میں اس کےسب نوروں میں سے آخری نور ہوں ۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے ؟ حیموڑ تا ہے کیونکہ میر بے بغیرسپ تاریکی ہے۔

(كىشتى نوح ،صفحه56، طبع اول قاديان 1902ء)

عقیده: د نیامیں کوئی نی ایسانہیں گز راجس کا نام مجھے نہیں دیا گیا۔ میں آ دم ہوں ، میں نوح ہوں ، میں ابراہیم ، میں اسحاق ہوں ، میں یعقوب ہوں ، میں اساعیل ہوں ، میں دا وُ دہوں ، میںموسیٰ ہوں ، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں ، میں مجمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ۔

(تتمه حقيقت الوحى ، مرزا غلام احمد ، صفحه 84)

عق**یدہ**: آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے تین ہز ارمعجزات ہیں۔

(تحفه گولژويه ،صفحه 67مصنفه مرزا غلام احمد قادياني)

عقیدہ:میرے مجزات کی تعداد دس لا کھیے۔

(براسِين احمديه، صفحه 57، مصنفه مرزا غلام احمد قادياني)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ماؤں کا دود ھ<sup>بھ</sup>ی سو کھ جایا کرتا ہے کیا مکہاور مدینہ کی چھانیوں سے بیدود ھ سو کھ گیا کنہیں؟

(مرزا بشير الدين محمود احمد مندرجه حقيقت الرؤيا ،صفحه 46)

عقیدہ:قر آن شریف میں تین شہروں کا ذکر ہے یعنی مکہاور مدینہاور قادیان کا۔

(خطبه الهاميه ،صفحه 20)

عقیدہ:کلمسلمانوں نے مجھے قبول کرلیا اور میری دعوت کی تصدیق کر لی مگر

کنجر پوں اور برکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا۔ (آئینہ کمالات، صفحہ 547)

عقیدہ: جورتثمن میرامخالف ہےوہ عیسائی، یہودی،مشرک اورجہنمی ہے۔

(نزول المسيح، صفحه 4، تذكره 227)

عقیدہ: میرے خالف جنگلوں کے سؤر ہو گئے اوران کی عورتیں کتیوں سے بڑھ

(نجم الهدئ ،ص53مصنفه موزا غلام احمد قادیانی)

عقیدہ:جو ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا توصاف سمجھا جائے گا کہاس کوولدالحرام پننے

كاشوق باورحلال زاوه بيس- (انوارالاسلام، صفحه 30،مصنفه مرزا غلام احمد قادياني)

عقیدہ: قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کی نبوت کے بغیر دین اسلام عنتی ،

شیطانی،مردهاورقابل نفرت ہے۔

(ضميمه برامِين پنجم، صفحه 183 ،ملفوظات ،جلد1،صفحه 127)

عقیدہ: خدانے اینے الہامات میں میرانام بیت اللّٰدر کھاہے۔

(تذكره، جلد2، صفحه 35، حاشيه اربعين، صفحه 4,16)

عقیدہ: خدا تعالیٰ نے اپنے الہام اور کلام سے مجھے مشرف فر مایا۔

(ترياق القلوب، صفحه 155،مطبوعه ربوه ، قاديان)

عقیدہ:مرزاغلام احمہ نے کہا کہان کا (لیعنی مسلمانوں کا)اسلام اور ہےاور ہمارا

اورا نکا خدا اور ہے اور ہمارا حج اور ہے اور انکا حج اور۔اسی طرح ان سے ہربات میں

73 فرقے اوران کے عقائد )

خدائی کادعویٰ شرابخوری کاایک بدنتیجہ ہے۔

(ست بچن ،حاشیه ،صفحه 172، مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی )

عقیده: برانی خلافت کا جھگڑا حچیوڑ و اب نئی خلافت لو ۔ ایک زندہ علی (مرزا

صاحب)تم میں موجود ہے اس کوچھوڑتے ہواور مردہ علی (حضرت علی ) کو تلاش کرتے ہو۔

(ملفوظات احمدیه ،جلد1،صفحه131)

عقیدہ: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تشفی حالت میں اپنی ران پر میر اسر رکھا

اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں۔

(ايك غلطي كا ازاله، حاشيه صفحه9،مصنفه مرزا غلام احمد قادياني)

عقیدہ: دافع البلاء میں مرزاغلام احمد نے لکھا ہے میں امام حسین سے برتر ہوں۔

(دافع البلاء ، صفحه13)

عقیدہ: مجھ میں اور تمہار بے حسین میں بڑا فرق ہے کیونکہ مجھے تو ہرایک وقت خدا

(اعجاز احمدي، صفحه 69)

کی تا ئىداور مددمل رہی ہے۔

عقیدہ:اور میں خدا کا کشتہ ہوں اورتمہاراحسین دشمنوں کا کشتہ ہے پس فرق کھلا {

(اعجاز احمدي ،صفحه81)

اورظاہرہے۔

عقیدہ: کر بلائیست سیر ہر آنم صدحسین اس درگریپانم ۔ ۔ ۔ میری سیر ہر ونت کر بلا میں ہے۔میر گے گریبان میں سوحسین بڑے ہیں۔

(نزول المسيح، صفحه99،مصنفه مرزا غلام احمد)

عقیدہ:حضرت مسیح موعود نے اسکے متعلق بڑاز ور دیا ہےاورفر مایا ہے کہ جو بار بار یہاں نہ آئے مجھےان کےایمان کا خطرہ ہے۔ پس جوقادیان سے تعلق نہیں رکھے گاوہ کا ٹا جائے گا،تم ڈرو کہتم میں سے نہ کوئی کا ٹا جائے ، پھر یہ تازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

قادیانی اسلام دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مرزامحمود کا بیان ہے: ' بلوچستان کی کل آبادی پانچ لا کھ یا چھلا کھ ہے۔ زیادہ آبادی کواحمد می بنانا مشکل ہے، لیکن تھوڑ ہے آ دمیوں کو تو احمد می بنانا کوئی مشکل نہیں۔ پس جماعت اس طرف اگر پوری توجہ دے تو اس صوبے کو بہت جلدا حمد می بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم سارے صوبے کواحمد می بنالیں تو کم از کم ایک صوبہ تو ایسا ہوگا جس کو ہم اپنا صوبہ کہہ سکیں گے۔ پس میں جماعت کواس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ آپ لوگوں کیلئے میوجہ موقع ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ پس تبلیغ کے ذریعے بیادہ کو چستان کو پناصوبہ بنالوتا کہ تاریخ میں آپ کا نام رہے۔''

( مرزا محمود احمد كابيان مندرجه الفضل 13، الست 1948ء)

مرزاطا ہرقادیانی کا بیان ہے:''اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیگا۔ آپ (احمدی) بے فکرر ہیں۔ چند دنوں میں (احمدی) خوشنجری سنیں گے کہ یہ ملک صفحہ ہستی سے نیست ونا بود ہو گیا ہے۔''

( مرزا طاہر قادیانی ،خلیفه چہارم کا سالانه جلسه لندن 1985ء)

قادیانی برطانیہ میں مرزامسرو**راحمہ** خلیفہ پنجم کی قیادت میں لندن میں سرگرم عمل ہےاورلندن میں ہی'' **بیت المفتوح''** کے نام پر بڑی مسجد قائم کیے ہوئے ہے۔اس فرقے نے قرآن کے کئی تحریف شدہ تراجم نشر کئے ، کئی انٹرنیٹ سائٹس اور ٹی وی چینلز مختلف زبانوں میں سرگرم عمل ہے۔

بین الاقوامی قر آنی خررسال ایجنسی''ایکنا'' کی رپورٹ کے مطابق محیط سائیٹ نے لکھا ہے کہ''**احمد بیرٹی وی'**' چینل جو گمراہ فرقہ احمد بیر کی طرف سے مصر سے اپنی نشریات پیش کرتا ہے، بیچینل اپنے پروگراموں میں اسلام نمائی کرتا ہے اور پھرلا دینیت کو پھیلا نے اختلاف ہے۔

عقیدہ: قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبانی کے

عقیدہ: قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبانی کے

طریقے استعال کررہا ہے۔

عقیدہ: میں نے اپنے شیئ خدا کوطور (پہاڑ) پر دیکھا ہے اور میں یقین سے کہہ

سکتا ہوں کہ میں وہی ہوں اور میں نے آسان کوخلیق کیا ہے۔

(آئينه كمالات، صفحه 564، مرزا غلام احمد قادياني)

عقيده: خدانمائي كا آكينه ميل مول - (نزول المسيح، صفحه 84)

عقیده: مجھ سے میر برب نے بیعت کی۔ (دافع البلاء، صفحه 6)

اسی طرح اور دیگر قادیانی کتب میں اس طرح کے باطل ومردودعقا کد مذکور ہیں۔ المختصریہ کہ بیفتندانگریزوں کا ایجاد کردہ ہے۔جس کا ثبوت ان کی کتب سے ملتا ہے چنانچہ ملفوظات احمد بیمیں ہے:'' بلکہ اس (انگریز) گورنمنٹ کے ہم پراس قدراحسان ہیں کہا گر ہم یہاں سے نکل جائیں تو نہ ہمارا مکہ میں گزارا ہوسکتا ہے اور نہ قسطنطنیہ میں۔ تو پھر کس طرح ہوسکتا ہے کہ ہم اس کے برخلاف کوئی خیال اینے دل میں رکھیں؟''

(ملفوظات احمديه ،جلد1،صفحه146)

شروع سے لے کراب تک قادیانی خفیہ طور پراپنے مذہب کو پھیلانے کی کوشش کررہے ہیں اور سیاسی اثر رسوخ بھی رکھتے ہیں۔ چو ہدری ظفر اللہ خاں جو کہ وزیر خارجہ پاکستان تھاریبھی قادیانی تھااور قائداعظم مجمعلی جناح کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوااور الگ بیٹھارہا کہ قادیانیوں کے نزدیک مسلمانوں کی نماز جنازہ جائز نہیں۔اس نے اپنے بیان میں کہا:'' آپ مجھے کا فر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیس یا مسلمان حکومت کا کا فر نوکر۔'' (سر ظفر اللہ کا جواب ،روزنامہ زمیندا،ر لاہور 8 فروری، 1950ء)

کے لیے اپنی نشریات کا دنیا کی زندہ زبانوں میں ترجمہ پیش کرتا ہے ۔موجودہ دور میں یا کتان کی بڑی ملٹی نیشنل تمپنی' و شیزان' قادیا نیوں کی ہے جواپنا کثیر سر مایہ قادیا نیت برخرچ کرتی ہےاورکئی بے دین سیاسی لیڈروں کوقادیانی اپنے مذہب کی ترویج کے لئے خریدتے ہیں اوراس کوشش میں ہیں کہ یاسپورٹ میں سے قادیانی یابندی ختم کر کے سعودی ویزے ا لگوا کر جج کو جایا جائے اور یا کستان کا جو قانون ہے کہ قادیانی کا فرومرتد ہیں ،اس قانون کو بھی حرام خورسیاستدا نوں سے ختم کروایا جائے۔

73 فرقے اوران کے عقائد )

# فرقه بإني

یے فرقہ اپنے عقا ئد کفریہ میں قادیا نیوں سے بھی حیار قدم آ گے ہے۔ان کا پیشوا علی **حد شیرازی** ہے جس نے امام مہدی آخرالز ماں ہونے کا دعویٰ کیاا درساتھا ہے ہیے و نبی ٔ اوررسول ہونے کا مدعی بھی بن گیا۔اسی **علی محمد شیرازی** نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ باب الوصول الى الله ہے، یعنی الله تعالیٰ تک پہنچنے کا درواز ہ۔اسی لیےاختصارا وہ ہاب کہلایا جانے لگا اور جن لوگوں نے اس کے ان دعوؤں کو قبول کیا، وہ **بابی** کہلائے، جوان اطراف و جوانب میں جابحا بگھرے ہوئے ہیں۔

اسی مدی بابیت علی محمد شیرازی نے اپنی امت بابید کوایک کتاب''البیان'' لکھ کر دی اور بتایا کہ بیآ سانی وربانی کتاب ہے اوراینی اس کتاب کوتمام آ سانی کتابوں سے حتی کقر آن کریم سے بھی افضل بتایا۔ علی محمد شیرازی کی بیہ کتاب صد ہا کفریات کا پلندہ ہے۔ على محمه باب شیراز میں 20 اکبوتر 1819ء کو بیدا ہوا۔ 20 مئی 1844ء کو دعویٰ کیا کہ میں ایلیا اور مہدی موعود ہوں۔1844ء سے 1850ء تک چھسال متواتر اپنے کفریات كَ تَبْلِيغُ كُرْتَارِ بِالوراسي سال لِعِني 1850ء مِين 31 سال كي عمر مِين قُتَل كرد يا گيا۔

مرزاحسین علی جو طہران میں12 نومبر 1817ء کو پیدا ہوا تھا۔ اس نے 1844ء میں باب سے تعلق پیدا کیااوراینے شیخ شیرازی کے تل ہوجانے کے پچھسال بعد یعنی 1863ء میں اعلان کر دیا کہ میں ظہور اعظم ہوں، جس کی بشارت تمام انبیاء نے دی تھی اورا پنا نام بہاءاللہ رکھا۔اب با بیوں میں سے جولوگ بہاءاللہ کے بیروہو گئے وہ بہائی کہلائے، اور پیجھی برصغیریاک و ہند میں جگہ جگہ موجود اور اینے شیطانی کاموں میں

73 فرقے اوران کے عقائد)

بہاءاللہ نے تمام نداہب کودعوت اتحاد دی اور تین کتابیں لکھ کراپنی امت بہائیہ کودیں۔ایک کتاب کا نام''الاقدس''ہے۔دوسری کتاب کا نام''مبین' اور تیسری کا نام كتاب "الابقان" ہے۔ بہائى مدہب كو مانے والے معاذ الله قر آن عظيم كومنسوخ سيحت اور اس کی جگه کتاب**''الاقدس''** کو بهاءالله پر نازل جانتے ہیں۔اس کتاب میں ضروریات دین کی تحریف کی ، دین کے احکام کوالٹ ملیٹ دیا اور قتم قتم کی مکاریوں اور طرح طرح کی فریب کاریوں سے ضروری دینی ایمانی یقینی عقائد واحکام کو ہیر پھیر میں ڈال کرایک نئے اور جھوٹے دین کی بنیا د ڈالی اور بحکم شریعت مطہرہ کا فروں ، مر دودوں اور ابدی دوز خیوں میں اپنا نام ککھایا اوراینے پیروؤں کو حدود اسلامیہ سے بے برواہ اور قیود شرعیہ ہے آزاد کر د بااور چوده سوسالیاسلامی روایات کومعاذ الله قطعاغلط و باطل تُلهرایا 🗝

# فرقه ومابيه

اس گروہ کا سر دار محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے۔اس فرقے کوالل حدیث اور غیر مقلد بھی کہا جاتا ہے۔ غیرمقلدین اس لئے کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث وہائی ائمہ مجتهدین امام ابوحنیفه،امام شافعی،امام احمر،امام ما لک علیهم الرضوان کی تقلید کا نه صرف ا نکار کرتے ہیں تو ہن مآ ثر صحابہ اور تکفیر المسلمین جیسے گمراہ کن عقائد پر ہمیشہ سرزش کرتے رہتے تھے۔''

( بحواله عثمان نجدي متوفى 1288ه عنوان في تاريخ نجد مطبوعه رياض، جلد 1، صفحه 6) اسی طرح ان کے اساتذہ بھی اس کے تحزیبی افکار پراس کو ہمیشہ ملامت کرتے رت تھے۔

( بحواله عثمان نجدي متوفى 1288ه عنوان في تاريخ نجد مطبوعه رياض، جلد 1، صفحه 8) عثمان بن بشرنجرى لكصة بين فلما الشيخ محمد وصل الى بلد حريملا جلس عند ابيه يقراء عليه وينكر مايفعل الجهال من البدع و الشرك في الاقوال والافعال اكثرمنه الانكار لذالك ولجميع المحظورات حتى وقع بينه وبين ابيه كلام و كذالك وقع بينه وبين الناس في البلد ،فاقام على ذالك مدة سنين حتى

توفي ابوه عبدالوهاب في سنة ثلاث و حمسين وماة والف ثم اعين بالدعوة والانكار والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبعه ناس من اهل البلد ومالوا

معه اواشتهر بذالك "ترجمه: شيخ نجدى حريملا بيني كيّ اورايين والدس يرهنا شروع کردیااوروہاں کےلوگ اینے جن معمولات میں مشغول تھے، ثیخ نجدی نے ان کوشرک اور

بدعت قرار دیا اوراس بات میں ان کا اینے والد**عبدالوماب** سے بھی مباحثہ ہوا اورشہر کے

دوسرے مائدین نے بھی شخ نجدی کی مخالفت کی ، کئی سال تک یونہی نزاع ہوتار ہا، تنی کہ شخ نجدي كے والدعبدالو ہاب رحمۃ الله عليہ 1153 ه ميں فوت ہو گئے ۔ والدكي وفات كے

بعدیثنخ نجدی نے کھل کراپنی تحریک کو پھیلا یا اور بہت سے لوگ یشنخ نجدی کے تابع ہو گئے اور

ان کی دعوت مشہور ہوگئی۔

(المجد في تاريخ نجد ،مصنف عثمان نجدي متوفى 1288ه مطبوعه رياض ،جلد 1،صفحه 8) یخ نجدی کے بھائی سلیمان بن عبدالوماب متوفی 1208ھ اینے والد کے

73 فرقے اوران کے عقائد بلکهاہے حرام کہتے ہیں۔

شیخ محمر بن عبدالو ہابنجدی ہارھویں صدی کی ابتداء 1111 ھ میں پیدا ہوا۔ان ا

کی شخصیت نے ملت اسلامیہ میں افتراق اور انتشار کا ایک نیا درواز ہ کھولا ، اہل اسلام ا میں کتاب وسنت کےمطابق جومعمولات صدیوں سے رائج تھے،انہوں نے ان کو کفراور شرک قرار دیا،مقابر صحابه اورمشامدومآ ترکی بے حرمتی کی،قبہ جات کومسار کیا،رسومات صحیحہ کو غلط<sup>معنی</sup> یہنائے اورایصال ثواب کی تمام جائز صورتوں کی غلط تعبیر کرکے انہیں''**الذیج لغیر** اللهُ'' اور' **النذرلغير اللهُ'**' كا نام ديا ، توسل كا انكار كيا اورا نبياء كرام عليهم السلام اور سلحاء امت سے استمد اداور استغاثه کود پ**رعون من دون الله** " کا جامه پہنا کرعبادت لغیر الله قرار دیا ، انبياء عليهم السلام، ملائكه كرام اورحضور تا جدار مدنى محمر مصطفى صلى الله عليه وسلم سي شفاعت طلب کرنے والوں کے آل اوران کے اموال لوٹنے کو جائز قرار دیا۔

شیخ نجدی نے جس نئے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی ، وہ عرف عام میں ' و**ہابیت** کے نام سے مشہور ہوااوران کے پیرو کار**وہابی** کہلائے چنانچے خودش نخبری کے متبعین اينة أيكوبرملاو بابي كهن اوركهلات بين چنانجه علامه طعطاوى نے لكھا بي "امامحمد، فه و صاحب الدعومة التي عرفت بالوهابية" ترجمه: محمر بن عبرالوماب فيجس تح یک کی دعوت دی تھی ، وہ و ہابیت کے نام سے معروف ہے۔

(شیخ علی طنطناوی مصری متفوفی 1358ھ ، محمد بن عبد الوہاب نجدی ،صفحہ 13)

تیخ محمر بن عبدالوماب نجدی کے دا داسلیمان بن علی شرف حنبلی المسلک اوراینے . وقت کے مشہور عالم دین تھان کے بچاا براہیم بن سلیمان بھی متاز عالم دین تھے، ابراہیم کے بیٹے عبدالرحمٰن مشہور فقیہ اورادیب تھے۔ شیخ نجدی کے والدمتو فی 1740ء، 1153ھ . و نهایت صالح العقیده بزرگ اورمشهور عالم دین اورفقیه تھے، وہ شخ نجدی کوتنقیص رسالت ، خیالات ہے متفق ہوگیا۔ رفتہ رفتہ ن نجری امیر سعودی حکومت کے دینی پیشوااور نگران بن گئے۔ دونوں نے مل کر ترکوں کے خلاف جنگ کی اور 1765ء تک نجد کا ایک بڑا حصہ فتح کرلیا۔ اس سال امیر مجم مسعود کا انتقال ہوا اور ان کا بیٹا عبدالعزیز ان کا جائشین ہوا۔ امیر عبدالعزیز کے عہد میں نظام حکومت براہ راست مجمد ابن عبدالعزاب نجدی کی نگرانی میں آگیا۔ 1792ء میں ابن عبدالو ہاب کا انتقال ہوا مگر جب تک وہ زندہ رہے نجد کی حکومت اور ان کے حکمر ان ان کے زیر نگرانی رہے انہوں نے نجد کے لوگوں کو اپنے عقائد میں اس طرح ڈھالا کہ مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ وجود میں آیا جو وہائی کہلایا۔ ابن عبدالو ہاب کے انتقال کے بعد بھی و ہا بیوں کی سلطنت کی توسیع کا سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ پورانجد ان کے قبضے میں آگیا۔

تاریخ شاہد ہے کہ نورالدین وصلاح الدین ایو بی رحمہااللہ کے بعد ترکوں نے انگریزوں اور دوسرے دشمنان اسلام ترک کی قوت و طاقت سے لرزہ براندام سے لیکن ترکوں کو بہر جانب جنگوں میں گھیرر کھا تھا۔ ترک کی انہی دشمنیوں میں مصروفیت سے وہا بیول نے ناکدہ اٹھا کر ابن عبدالوہا ب نجدی اور ابن مسعود دونوں نے ل کر بیں ہزار کا ایک لشکر تنے فائدہ اٹھا کر ابن عبدالوہا ب نجدی اور ابن مسعود دونوں نے ل کر بیں ہزار کا ایک لشکر تنارکیا اپنا پایہ تخت در عید نامی جگہ کو قرار دیا۔ اس لشکر نے مکہ مدینہ پر چڑھائی کردی مسلمانوں کو بے در لیخ شہید کر دیا مسجد نبوی کے خزانوں کولوٹ لیا اور حرمین طبیبن پر قبضہ مسلمانوں کو بے در لیخ شہید کر دیا مسجد نبوی کے خزانوں کولوٹ لیا اور حرمین طبیبن پر قبضہ کرلیا۔ مگر ترک حکمران جلد ہی وہابیوں اور ان کے پشت پناہ انگریزوں کے بڑھتے ہوئے سیاسی خطرے سے باخبر ہو گئے اور انہوں نے وہابیوں کی سرکوبی کے لئے مصر کے جمعی پاشا کی ذریکان ایک فوجی ہم سے مدد مانگی جمع کی پاشا کی ذریکان ایک فوجی ہم

مسلک کے حامل تھے اور اسلاف کے معمولات کوعقیدت سے لگائے ہوئے تھے،ان کا تعارف كراتي هوئ طنطاوي نے لكھاہے "و كان لعبيد اليو هاب ولد ان محمد و سليمان اما سليمان فكان عالما فقيها ، وقد خلف اباه في قضاء حريملة وكان له ولدان عبد الله و عبد العزيز وكانا في الورع والعبادة اية من الايات " ترجمہ ﷺ عبدالوہاب کے دو بیٹے تھے محمداور سلیمان ، شخ سلیمان بہت بڑے عالم اور فقیہ ا تھاور حریملہ میں اپنے والد کے بعد قاضی مقرر ہوئے ،ان کے دولڑ کے تھے عبداللہ اور عبد العزيزوه بھي عالم تھےاورعبادت وتقويٰ ميں الله تعالیٰ کی آيات ميں سے ایک آيت تھے۔ (محمد بن عبد الوباب نجدي،مصنف شيخ على طنطناوي مصري، متوفي 1335ه،صفحه 13) شیخ سلیمان بن عبدالوہاب تمام زندگی شیخ نجدی سے عقائد کی جنگ لڑتے رہے۔ (بحواله الدررالسنية،مصنف سيد احمد بن زيني دحلان مكى شافعي متوفى 1304ه،صفحه 47) انہوں نے شخ نجدی کے عقائد کے رَد میں ایک انتہائی مفیداور مدلل رسالہ ا **''الصواعق الالهبيه'' تصنيف كيا جس كوعوام وخواص ميں انتهائي شهرت اور مقبوليت حاصل** ہوئی ۔موجودہ دور کے وہانی نجدی علاء کہتے ہیں کہ شخ سلیمان نے اخیر عمر میں اپنے عقیدہ سے رجوع کرکے شخ نجدی سے اتفاق کرلیا تھالیکن بیددعوی بلا دلیل ہے ۔اس دعویٰ کے ا ثبوت برنہ کوئی تاریخی شہادت ہے اور نہ شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے ''الصواعق الالہمیہ' کے بعدكوئي اليي كتاب كهي جس نے "الصواعق الالهبية، ميں مذكور دلائل يرخط نشخ تھينج ديا ہو۔ ابن عبدالو ہابنجدی کے ان عقائد کی وجہ ہے حکام کی خفگی اور عتاب کے مورد بنے انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ابن عبدالو**با نجدی نے علمائے مدینہ** سے مناظرہ کیا جس میں اسے شکست فاش ہوئی۔ جب مدینہ سے نا کام ہوا تو نجد کے بدوؤں میں اس نے اپنے مسلک اُ ِ کی تبلیغ شروع کردی۔**ابن مسعود نا می ایک** حاکم جو**دار بینجد** کے ہمسامی*ے حکم*ران تھااس کے

اہل سنت و جماعت ہیں۔جوعر بی رفع یدین کرتے ہیں بیان کے وہابی ہونے کی دلیل نہیں بلکہ سعودی عربی امام احمد بن خنبل کے پیروکار ہیں۔

عبدالوہاب نجدی کے بیٹے نے ایک کتاب کھی جس کا نام'' کتاب التوحید' رکھا، جو اس کا ترجمہ ہندوستان میں اساعیل دہلوہی نے کیا جس کا نام'' تقویۃ الایمان' رکھا، جو حقیقت میں تفویۃ الایمان (ایمان کو کمزور کرنے والی ) ہے ہندوستان میں اس نے وہابیت پھیلائی ۔ سعودی عرب کے قابض نجدیوں کا انہی وہابی عقائدر کھنے والوں سے گہراتعلق ہے ۔ سعودی بھی محمہ بن عبدالوہاب نجدی کی پیدا وار ہیں اور اسے اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں غیر مقلدین وہابیوں پروہ کمل مہر بان ہیں، کروڑوں، اربوں ریال ان کوامداد ملتی ہے۔ جگہ جگہ مسجدیں ان کی کہاں سے آئیں؟ سار اسعودی کے اچندہ ہے۔ اب غیر مقلدین بڑے فخر کیساتھ اپناتھلی وہابیت اور محمد بن عبدالوہاب نجدی سے جوڑتے ہیں اور ریالوں کی جھنکارے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

الدعوہ والا رشاد بھکرِ طیبہ، جمعیت اہل حدیث بخریک اہل حدیث ،اہل حدیث یوتھ فورس ،سلفی تحریک ،غرباءاہل حدیث بیساری تظمیں اہل حدیث وہائی گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔

در حقیقت **ابن عبدالوہا**ب نجدی خارجی تھااوراس کے فتنے کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا چنا نچہ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے متعلق فرمایا ((هناك الزلزال والفتن وبھا یطلع قدن

الشیطان)) ترجمہ: وہاں زلز لے اور فتنے ہیں اور وہیں سے نکے گاشیطان کا سینگ۔ (صحیح بخاری ، کتاب الجمعة، باب ما قیل فی الزلازل والآیات، جلد2، صفحه 33، دار طوق النجاة) جو خارجیوں کے عقائد واعمال تھے وہی ابن عبدالو باب نجدی کے تھے اور وہی تھا1818ء میں ا**براہیم پاشانے** اسے شکست دی اور گرفتار کر کے قسطنطینہ بھیج دیا جہاں اسے قل کر دیا گیا۔مصری فوجوں نے وہابیوں کا دارالحکومت لوٹ لیا اور اسے آگ لگادی اس طرح وہابیوں کی سیاسی قوت کا قلع قبع کر دیا گیا۔

73 فرقے اوران کے عقائد )

مگر پہلی عالمی جنگ کے دوران وہا بیوں نے خلافت عثانیہ کے اقتدار کو تجاز اور دوسرے ممالک سے ختم کرنے کے لئے ایک بار پھرانگریزوں کی امداد و حمایت سے اپنی فہم کا آغاز کیا 1918ء میں ترکوں کی شکست کے بعدوہ دوبارہ برسرا قتدار آ گئے مگر ان کی سلطنت آزاد نہ تھی ان کی حیثیت انگریزوں کی نوآ بادی سے زیادہ نہ تھی ۔ پھر 1924ء میں امیر نجد ابن سعود نے مکہ پر اور 1925ء میں مدینہ پر حملہ کر کے نجد و حجاز کی باد شاہت کا امیر نجد ابن سعود نے مکہ پر اور 1925ء میں مدینہ پر حملہ کر کے نجد و حجاز کی باد شاہت کا امالان کر دیا اور مملکت کا نام سعود می حرب رکھا۔ جب نجد یوں نے مدینہ پر حملہ کیا تو حضور صلی اللہ علید آلہ و سلم کے دوضہ مبارک پر گولہ باری اور گولیاں چلائیں۔

یہاں سے تجاز پر سعودی نجدیوں کے دور کا آغاز ہوا جواب تک جاری ہے۔ تب

سے لے کرآج تک نجدی مزارات صحابہ و مقدس مقامات کوختم کرنے میں سرگرم ہیں۔ ان

سے پہلے ترک مسلمانوں نے جو تاریخی مقدس مقامات کو ہڑی حفاظت و عقیدت سے رکھا تھا

نجدیوں نے ان کوختم کر دیا۔ یہاں تک بعض کتب میں لکھا ہے کہ نجدیوں نے گذبہ خضراء کو

بھی ختم کرنا چا ہا تھا اور جولوگ اسے شہید کرنے کے لئے او پر چڑھے ان میں سے دوگر کر

مرگئے۔ پھر نجدیوں نے شہید کرنے کی کوشش کو چھوڑ دیا۔ آج بھی مکہ مدینہ پران وہا بیوں کا

قبضہ ہے اور وہاں کے امام بھی انہی عقائد کے ہیں۔ لیکن یہ یا درہے کہ آج بھی الحمد لللہ
عزوجل اہل عرب اکثر اہل سنت و جماعت ہی ہیں۔ دبئ اور دیگر عرب ممالک میں وہا بی
خود کوسلفی کہتے ہیں۔ وہا بیوں کا فقط سعودیہ پر قبضہ ہے ورنہ سعودی عرب میں بھی اکثر عرب

سيماهم التحليق لايزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم مع المسيح الدجال فاذا لقيتموهم شوا لخلق والخليقة)) ترجمه: پُرِفرمايا آخري زماني مين ا ایک قوم نکلے گی ، رہجھی ان میں سے ہے ، جوقر آن بہت پڑھیں گے جوان کے گلے سے ا نیخ ہیں اترے گا ،اسلام ہے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے،ان کی علامت سر منڈ انا ہے، یہ نکلتے ہی رہیں گے حتی کہ اٹکا آخری گروہ میچ دجال کے ساتھ نکلے گا، توجب تم ان سے ملوتو جان لو کہ یہ بدترین مخلوق ہے۔

73 فرقے اوران کے عقائد

(سنن نسائي ، كتاب تحريم الدم، جلد7، صفحه 119، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب) جب حضورصلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے فر ما دیا کہ یہ ہر دور میں نگلتے رہیں گے تو یقینی ﴿ بات ہے کہ موجودہ دور میں بھی یہ ہوں گے۔اب ظاہری بات ہے جتنے بھی فرقے ہیں ان کے عقائد واعمال دیکھیں جائیں گے۔سوائے وہابیوں کے کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ملے گا جس کی عادت واطوار خارجیوں جیسے نہ ہوں ، وہی بات بات پر شرک کے فتو ہے ، وہی جہاد کی غلط تعریف، پیسب وہا بیوں میں موجود ہے۔اب وہائی ایخ آپ کوخار جی مانیں یانہ مانیں یمی خارجی ہیں، چورخوزنمیں کہتا میں نے چوری کی ہے،اس کی چوری ثابت کی جاتی ہے۔ موجودہ و ہائی بھی خارجیوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں اسلاف کاادب واحتر امنہیں کرتے ،ان کے نز دیک وہی مکرم لوگ ہیں جوان کے عقیدے کے ہیں ، یہانہی کی تقلید کرتے ہیں جیسےان وہابیوں نے نیک اور قد آ ورشخصیات ائمہار بعدکوامام نہ مانا اوران کی تقلید لینی پیروی کوحرام ککھا توان کوسز املی کہابن تیمیہ جبیباان لوگوں کا مام بنااورانہوں نے اے تسلیم بھی کیا ۔ ابن تیمیہ کامخضر تعارف یہ ہے۔ ابن تیمیہ 661ھ میں پیدا ہوا اور 728 هدين مرايا تيمييه وهخص تفاجس كوغير مقلدين الل حديث و مإني حضرات ا پناامام تشکیم کرتے ہیں ،مگروہ گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔اس نے بہت سے مسائل

موجودہ و ہابیوں کے ہیں۔جس طرح **ابن عبدالو ہاب**نجدی اورموجودہ و ہابیوں کا وطیر ہ ہے <sup>ا</sup> کہ بتوں والی آیات مزاراتِ اولیاء پر چسیاں کرتے ہیں ،خار جی بھی ایسے ہی تھے اور صحابی رسول حضرت ابن عمران کے اعمال کو براجانتے تھے چنانچہ بخاری کی حدیث ہے "و کان ابن عـمـر يـراهـم شرار خلق الله و قال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار ف جبعيل وهيا على الهؤ منين "ترجمه: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما خارجي گروه كو إ ساری مخلوق سے بُرا جانتے تھےاور فرمایا: ان لوگوں نے اپناطریقہ یہ بنالیاہے کہ جوآیات کفارومشرکین کے حق میں نازل ہوئی ہیں ان کومومنوں پر چسپاں کردیتے ہیں۔

73 فرقے اوران کے عقائد )

(صحيح بخاري، كتاب استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج - - جلد9، صفحه 16، دار طوق النجاة) وہانی جس طرح مزاروں کوشہید کرنے کوثواب تنظیم سمجھتے ہیں اور اس کوحصول ا جنت کا ذریعیہ بھتے ہیں،خارجی بھی ایسے ہی عقائدر کھتے تھے ۔آج کے وہائی اتنا کفار کے ا خلاف نہیں لکھتے تھے جتنامسلمانوں کومشرک وبدعتی قرار دینے میں لکھتے ہیں، ہرتیسری چوتھی کتاب وتقریران کی اسی موضوع پر ہوتی ہے۔ بخاری کی حدیث میںان کی نشانی یہ بتائی ((يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان)) ترجمه: الل اسلام وقل كري ك اور بتوں پرستوں کوچھوڑ دیں گے۔

(صحيح البخاري، كتاب احاديث الانبياء ،جلد4،صفحه137،دار طوق النجاة) حیرانگی کی بات پیہے کہ موجودہ وہابی اینے آپ کوخار جی شلیم نہیں کرتے جبکہ پیہ ا کیے خارجی ہیں،اسکئے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فر مایا ہے کہ ا یہ ہمیشہ نکلتے رہیں گے حتی کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا چنانچہ نسائی کی حدیث مين آپ نے فرمایا ((یخرج فی اخرالزمان قوم کان هذامنهم یقرؤون القرآن لايجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية پیروی کر لی اوراسے اپناامام پیشوا بنالیا۔

وہابیت،مبانی فکری وکارنامہ کملی (تالیف حضرت آیت اللہ العظلی سجانی 24،21 )اور اسلام کے مقابلے میں مغلوں کے صلیبوں سے روابط اور ان کے مظالم کے بارے میں آگاہی کیلئے تاریخ مغل 191،197،326، تالیف،عباس اقبال آشتیانی، از سیف چشتیاں پیر**سیدم ہرعلی شاہ گولڑی** صفحہ 98 کا مطالعہ فرما کیں۔

بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہابی تو اللہ تعالی کا نام ہے۔ یا در ہے اللہ تعالی کا نام ہے۔ یا در ہے اللہ تعالی کا نام وہابی نہیں ہے بلکہ وہاب ہے۔ غیر مقلّدین وہا بیوں کو جمہ بن عبدالوہا ب نجدی کی پیروی ہی کے سبب وہابی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس نام کو نا پیند کرتے ہوئے مشہور غیر مقلّدین مولوی محمد سین بٹالوی نے انگریز گور نمنٹ سے بڑی کو شقوں کے بعد وہابی نام کی جگہ اہل صدیث منظور کرایا۔ ایک انٹرنیٹ سائیڈ میں بیکھا ہے' بیا لیک تاریخی حقیقت ہے کہ ہماری جماعت المجدیث کا اصل مذہبی نام جماعت موحدین تھا گیک ہماری مذہبی رقی سے گھرا کر خالفین نے ہمیں وہابی کے بدنام لقب سے مشہور کر دیا۔ جسکی وجہ سے المجدیث کے سرکر دہ لوگوں نے گور نمنٹ برطانیہ کو درخواست دے کروہابی کے لقب پر پابندی لگوائی اورا ہلحدیث لقب نے گور نمنٹ برطانیہ کو درخواست دے کروہابی کے لقب پر پابندی لگوائی اورا ہلحدیث لقب مسوئم۔ ترجمان وہا ہیہ۔ سیرت ثائی۔ اخبارا ہلحدیث امر تسرصفحہ، 26 جون 1908ء حصہ سوئم۔ ترجمان وہا ہیہ۔ سیرت ثائی۔ اخبارا ہلحدیث امر تسرصفحہ، 26 جون 1908ء

# وہانی اہل صدیث فرہب کے چندا ہم اصول

ا**صول نمبر 1**:ان کا سب سے پہلا اصول ہیہے کہ اُنگے زمانے کے بزرگوں کی کوئی بات ہرگزنہ تنی جائے چاہے وہ ساری دنیا کے مانے ہوئے بزرگ کیوں نہ ہوں۔ ا**صول نمبر 2**:غیرمقلدین اہل حدیث مذہب کا دوسراا ہم اصول ہیہے کہ قر آ نِ میں علماء حق کی مخالفت کی ہے۔ یہاں تک کہاس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے مدینہ طیب ہے سفر کو گناہ قرار دیا ہے۔اسکاعقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مرتبہ نہیں اور یہ بھی اسکاعقیدہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کی ذات میں تغییر و تبدل ہوتا ہے۔

73 فرقے اوران کے عقائد )

امام شیخ احمر**صاوی** مالکی علیه الرحمه اپنی تفسیر صاوی جلداول کے صفحه نمبر 96 پرتحریر فرماتے ہیں کہ **ابن تیمید** علی کہلاتا تھا حالا نکہ اس مذہب کے اماموں نے بھی اس کا رد کیا ہے یہاں تک علماء نے فرمایا کہ وہ گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔

علامہ شہاب الدین بن حجرمگی شافعی علیہ الرحمہ اپنے فقاؤی حدیثیہ کے صفحہ نمبر 116 پر ابن تیمیہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ جہنم فنا ہوجائے گی اور یہ بھی کہتا ہے کہ انبیاء کرام معصوم نہیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، ان کو وسیلہ نہ بنایا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا گناہ ہے ایسے سفر میں نماز کی قصر جائز نہیں جو شخص ایسا کر یگاوہ حضور کی شفاعت سے محروم رہ یگا۔

آ ٹھویں صدی ہجری کے عظیم اندلسی مورخ **ابوعبداللدین بطوط**را پے سفر نامہ میں ابن تیمیہ کا ذکر اس طرح کرتے ہیں:'' گوابنِ تیمیہ کو بہت سے فنون میں قدرت تکلم تھی لیکن دماغ میں کسی قدر فتورآ گیا تھا۔''

(رحلّه ابن بطوطه ،مطبع دار بيروت ،صفحه95، مطبع خيريه، صفحه68)

دماغ میں خرابی اورفتور کی وجہ سے جب ابن تیمیہ نے بہت سے مسائل میں اہماعِ اللہ سے مسائل میں اہماعِ اللہ سے اللہ تعلیٰ علی اللہ تعالیٰ عہما کو اہماعِ اللہ تعالیٰ عہما کو بھی اعتراض کا نشانہ بنایا تو اہلسنّت و جماعت حنی ، شافعی مالکی اور حنبلی ہر مذہب کے علماء نے ابن تیمیہ کارد کیا اور اسے گمراہ گر قرار دیا لیکن غیر مقلّدین نام نہا دو ہابی اہل حدیث کہ جن کے دلوں میں کھوٹ اور کجی یائی جاتی ہے انھوں نے دماغی خلل رکھنے والے ابن تیمیہ کی

خلافعمل کیاجائے تا کہ وہائی امتیاز باقی رہے۔اپنے مؤقف پرجیسی بھی ضعیف دلیل ہو اسے لےلواورا گرا سکےخلاف کوئی حدیث پیش کرے تواسی ضعیف کی اسٹیمپ لگا کر ماننے ہے انکار کر دیا جائے۔ جو حدیثیں اپنے مطلب کی ہیں ان کواپنالیا جائے اوراگران میں سے بعض احناف کے خلاف ہیں تو لوگوں سے کہاجائے کہ دیکھو! حنفی احادیث کونہیں مانتے بلکہ اپنے امام کے قول کو مانتے ہیں۔ امام ابوطنیفہ نے جواس سے قوی حدیث یرفتو کی دیا ہے اں حدیث کا تذکرہ بھی نہ کہا جائے بلکہ دھکے سےاسے ضعیف کہد یا جائے۔

73 فرقے اوران کے عقائد

# ومابيون كے عقائد كى چندابك جھلكياں

عقیدہ: وہابیوں کا امام اساعیل وہلوی کہتا ہے کہ الله تعالیٰ کے لئے جھوٹ ممکن ہےاوراس کومکان وجہت سےمنزہ جاننے کو بدعت وگمراہی قرار دیتا ہے۔

(ايضاح الحق، صفحه 7)

عقیدہ: وحیدالزمان کہتا ہے کہ اللہ تعالی کری پر یاؤں رکھ کرعرش پر بیٹھا ہے اور کرسی چرچ کررہی ہے۔ (ترجمه قرآن درحاشيه آيت الكرسي)

عقیده: زمین وآسمان کی خلقت سے بل اللہ تعالیٰ ہوا میں رہتا تھا۔

(فتاوای محمدی،صفحه2)

عقيده: وبالي صديق حسن خان كهتا بك كه حضور عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين نبيل

بي*ن كيونك الف لام خار جي كا ہے۔* (جامع الشوابد بحواله نصرالمومنين ،صفحه 12،2)

عقيده: تمام انبياء تبليغ احكام ميں معصوم نہيں ہيں۔(لیعن غلطی کر سکتے ہیں)

کرنا شرک ہے۔

(جامع الشوابد بحواله كتاب ردتقليد، صفحه 12)

عقیده: قادری،نقشبندی اورچشی وغیره گمراه خاندان بین ـ تعویز گنڈااورمراقبہ

(تذكيرالاخوان، صفحه 7)

مجید کی تفسیر لکھنے والے بڑے بڑے مفسرین اور قر آن وحدیث سے مسائل نکالنے والے بڑے بڑے مجتبدین میں ہے کسی کی کوئی تفسیراورکسی مجتبد کی کوئی بات ہرگز نہ مانی جائے۔ ہاںا گرکوئی بات اپنے مطلب کی مل جائے تو فورااسے لے کراہل سنت برطعن وتشنیع شروع کردی جائے۔

73 فرقے اوران کے عقائد )

اصول نمبر 3: انبیاء علیم السلام اور اولیاء کی محبت عوام کوشرک کی طرف لے جاتی کا ہے،اس کئےعوام کونٹرک سے بیاتے ہوئے جوحدیث حضور علیہالسلام کی شان وعظمت پر ملے یااولیاء کی کرامت وتصرف ثبوت پر ملےفورااس روایت کوضعیف یاموضوع کہہ دو۔ جو اُ فعل اچھانہیں لگتا اسے شرک و بدعت کہہ دو۔ شرک و بدعت کی جوتعریف بزرگانِ دین نے کی ہےاسے پس پینت ڈال دو۔

اصول نمبر4: چوتھا اہم اصول ہیہ ہے کہ ہرمسئلے میں آسان صورت اختیار کی جائے (چاہےوہ دین کے منافی ہو)اگر کوئی مسکلہ درپیش ہوجس کا جواب قر آن وحدیث میں نہیں تو چاروں ائمہ میں سے جہاں ہے آ سان حل ملے لےلو،اگر کہیں ہے بھی آ سان نہیں ملتا تو جاروں کوچھوڑ کرخودا نے باس سے آ سان سافتو کی دیدو تا کہلوگ وہاہیت سے متاثر ہوکر وہابی ہوجا ئیں ۔ جیسے تین طلاقیں اکٹھی دی جا ئیں تو چاروں ائمہ کے نز دیک تین ہی ہوتی ہیں کیکن وہابیوں نے آسانی کے لئے ا**بن تیمی**یہ کی تقلید کرتے ہوئے ایک طلاق ہونے کا حکم دیا۔صحابہ سے لے کراب تک پوری دنیا میں بیس تراوی کے پڑھی جاتی ہیں ، وہالی بیس پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں اس لئے انہوں نے آٹھ تراوت کے پڑھنا شروع کردیںاوراسے زبردستی سنت قرار دینا شروع کر دیا۔

اصول نمبر 5: ہرمسکلہ میں کوشش کی جائے کہ اہل سنت و جماعت حنفیوں کے

شان نبوت اور حضرت رسالت صاحبھا الصلوۃ والسلام میں وہابیے نہایت گستاخی کے کلمات استعمال کرتے ہیں اور اسی مماثل ذات سرور کا ئنات خیال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے توسل ودعا آپ کی ذات پاک سے بعد وفات ناجا نزر کھتے ہیں ان کے بڑوں کا مقولہ ہے معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد ہمارے ہاتھ کی لاٹھی ذات سرور کا ئنات علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کوزیادہ نفع دینے والی ہے ہم اس سے کتے کو بھی دفع کر سکتے ہیں اور فخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو رہنیں کر سکتے۔

الدشہاب الناقب ، صفحہ 43)

عقیدہ: وہا بیوں کا امام ابن تیمید کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تین سوسے زیادہ مسلوں میں غلطی کی ہے۔

(فتاوی حدیثیہ، صفحہ 87)

عقیدہ: وہا بیوں کے نزد یک صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال ججت نہیں ہیں۔ (کتاب بیدیة المسهدی، صفحہ 211)

عقیده: بانی و بابی مذہب محمد بن عبدالو باب نجدی کا بی عقیده تھا کہ جملہ اہل عالم و تمام مسلمانان دیار مشرک و کا فر ہیں اور ان سے قبل کرنا ان کے اموال کو ان سے تیجین لینا علال اور جائز بلکہ واجب ہے۔ (ماخو فحسین احمد مدنی ،الشہاب الثاقب ،صفحه 43) عقیده: و ہا بیول کے نزد یک انبیاء علیم السلام اور اولیاء کرام سے مدد ما نگنے والے عرب کے مشرکوں سے بڑے بلکہ ابوجہل سے بڑے کا فر ہیں۔ الجوام المضیة میں ابن عبدالو ہاب نجدی نبی اور ولی سے مدد ما نگنے والے مسلمانوں کے متعلق لکھتا "اعلے اسم أن الممشر کین فی زمان انبی صلی الله علیه وسلم" ترجمہ: جان لو ابنی صلی الله علیه و سلم" ترجمہ: جان لو ابنی صلی الله علیه و سلم" ترجمہ: جان لو ابنی سلی الله علیه و سلم" ترجمہ: جان لو ابنی سلی الله علیه و سلم" ترجمہ: جان لو ابنی تمان الله علیہ و سلم" ترجمہ: جان لو ابنی تمان الله علیہ و سلم" ترجمہ: جان لو ابنی تمان دور کے مشرک ہیں۔ (الجواہر المضیة، صفحه 3 دار العاصمة، الریاض) ایک اور و ہائی اپنی تماب "کیف شیم التوحید" میں کھتا ہے "آب و جھل و آب و

(ماخوذ از،رڈ وہابیت،صفحہ،41،37،36،مکتبہ فکر دضا، کراچی)
ع**قیدہ: محرصلی اللہ علیہ وآلہ و**ئلم کی قبر، ان کے دوسرے متبرک مقامات، تمرکات یا
کسی نبی، ولی کی قبریاستون وغیرہ کی طرف سفر کرنا بڑا شرک ہے۔
(کتاب التوحید، محمد ابن عبدالوہاب ص 124)
عقیدہ: حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزار گرا دینے کے لاکق ہے اگر میں اس

یونان کرادینے پر قادر ہوگیا تو گرادول گا۔ (اوضع البراہین)

عقیدہ: میری لاکھی محمد سے بہتر ہے کیونکہ اس سے سانپ مارنے کا کام لیا جا سکتا ہےاور محمد مرگئے ان سے کوئی نفع باقی نہ رہا۔ (اوضع البراہین ص 103)

عقیدہ:اساعیل دہلوی کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم بڑے بھائی جتنی کرنی

ولي من الايمان، صفحه 60)

عقبیرہ:حضور علیہ السلام کی مثل کسی دوسرے نبی کا پیدا ہوناممکن ہے۔

(تقوية الايمان، صفحه 30)

عقیدہ: جس نے یارسول اللہ۔ یا عباس۔ یا عبدالقا در وغیرہ کہا اور ان سے الی مدد مانگی جوصرف اللہ دے سکتا ہے جیسے بیاروں کوشفاء، دشمن پر مدداور مصیبتوں سے حفاظت وہ سب سے بڑا مشرک ہے اس کا قتل حلال ہے اور اس کا مال لوٹ لینا جائز ہے۔ یہ عقیدہ اس صورت میں بھی شرک ہوگا جب کہ ایسا کہنے والا فاعل مختار اللہ ہی کو سمجھتا ہواور ان حضرات کومض سفارشی اور شفاعت کرنے والا جانتا ہو۔

حضرات کومض سفارشی اور شفاعت کرنے والا جانتا ہو۔

حضرات کومض سفارشی اور شفاعت کرنے والا جانتا ہو۔

عقیدہ: میں جانتا ہوں کہ بیلوگ تو حید کا اقر ارکر کے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے بیلوگ ملا نکہ اوراولیاء سے شفاعت کے خواستگار ہیں اوراس طرح اللّٰد کا قرب جا ہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کوتل کرنا جائز اوران کا مال لوٹنا حلال ہے۔ (کشف الشبہان ،صفحہ 6) عقیدہ:خودو ہابی مولوی وحید الزماں کا اجتہادِ باطل اپنی کتاب'' ہدایۃ المہدی'' میں کہتا ہے:'' خطبہ میں خلفاء(راشدین رضی الله تعالیٰ عنہم)کے ذکر کا التزام بدعت ہے۔'' (بیدایۃ المہدی ،جلد 1،صفحہ 110)

عقیدہ: دہاہیوں کے نزدیک قبر کے پاس نماز پڑھنا، تلاوت کرنا شرک کا سبب ہے۔ سعودی مفتی عبدالعزیز بن عبداللہ بن ہازا ہے فقالوی میں لکھتا ہے: '' قبروں کو سجدہ گاہ بنانے ،ان کے پاس نماز پڑھنے، یا قیام کرنے یا قرآن کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ بیسارے کام شرک کے اسباب و وسائل میں سے ہیں اورالیہ ہی قبروں پر عمارت اور قبے بنانا اوران پر چادریں چڑھانا بھی شرک اور مُر دول کے ق میں غلوکا سبب کے۔'' (ارکان اسلام سر متعلق اسبہ فتادی، صفحہ 17 دعوت وارشاد ، ریاض)

وہابیوں کے اس غلط فتو کی کے مطابق وہابیوں کے مدینہ میں نماز نہیں ہوتی کہ وہابیوں کے مدینہ میں نماز نہیں ہوتی کہ وہاب حضور صلی اللہ تعالی عظیم اور ابو بکر صدیق وعمر فاروق رضی اللہ تعالی عظیم عبادت ہے بلکہ وعقیدہ: مسلمانوں کی قبروں کو شہید کرنا وہابیوں کے نزدیک عظیم عبادت ہے بلکہ وہابی مولوی **نواب نور الحن خان اپنی** کتاب ''عرف الجادی'' میں لکھتا ہے: ''اونچی قبروں کو زمین کے برابر کردینا واجب ہے جا ہے نبی کی قبرہویا ولی کی۔''

(عرف الجادی، صفحه 60، ماخوذ از،رسائل اہل حدیث، حصه اول، جمعیة اہل سنة، لاہور)

عقیدہ: وحید الزمال' مہاری الیت المہدی' میں کہتا ہے:'' رام چندر کچھن ،کشن جی جو
ہندوؤں میں مشہور ہیں، اسی طرح فارسیوں میں زرتشت اور چین اور جاپان والوں میں
نفسیوس، اور بدھا اور سقراط وفیا غورث، یونانیوں میں جومشہور ہیں ہم ان کی نبوت کا انکار
نہیں کر سکتے کہ بیا نبیاء وسلحا تھے''
( ہدایة المهدی، جلد 1، صفحه 88)

لهب ومن على دينهم من المشركين، كانوا يؤمنون بالله ويوحدونه فى الربوبية خالقاً ورازقاً، محييا ومميتا، ضاراً و نافعاً، لا يشركون به فى ذلك شيئاً؟ عجيب، وغريب، أن يكون أبوجهل وأبولهب، أكثر توحيداً لله وأخلص إيماناً به من هؤلاء المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله "ترجمه: ابوجهل وابولهب جوكم شركول كدين پر تقليكن الله عزوجل كوربوبيت مين الله "ترجمه: ابوجهل وابولهب جوكم شركول كدين پر تقليكن الله عزوجال كوربوبيت مين واحد مانت تقى، است خالق ورازق جانت تقى، زندگى وموت دين والا، نفع ونقصان كا خالق مانت تقى، اس كساته كسى كوشريك نهين كرت تقد عجيب وغريب بات به كه ابوجهل وابولهب زياده توحيد پرست تقيم وجوده دور كرمسلمانول كي نسبت جولااله الاالله ابوجهل وابولهب زياده توحيد پرست تقيم وجوده دور كرمسلمانول كي نسبت جولااله الاالله

(كيف نفهم التوحيد، صفحه 12، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة)

عقیدہ: وہابی مولوی مبشراحدر بانی لکھتا ہے قبر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال ہوتا ہے اس میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، نہ ان کا دیدار ہوتا ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو ذہنی عقیدہ ہوتا ہے اس کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ (احکام و مسائل، صفحہ 45، دار الاندلس، لاہور)

عقیدہ: وہا بیوں کے نز دیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیداری کی حالت میں دیدار ناممکن ہے جولوگ بیداری کی حالت میں دیدار ناممکن ہے جولوگ بیداری کی حالت میں دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا وہ جھوٹے ہیں ۔ (فتادی علمیہ ، جلد 2، صفحہ 67، سکتبہ اسلامیہ، لاہور) جبکہ کثیر برزرگانِ دین سے جاگئ آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ ثابت ہے۔ عقیدہ: وہا بیوں کے نز دیک لفظ اللہ کے ساتھ ذکر کرنا بدعت ہے۔

(البنيان المر صوص، صفحه173)

فقه: وحيد الزمال ' مزن الا برار' ميں كہتا ہے: ' عورت ہے لواطت ( ليخي پييُھ

سے صحبت کرنے ) کو جائز سمجھنے والا کا فرتو کجافات بھی نہیں۔ ' نزل الاہدار ، جلد 1، صفحہ 46) (ماخوذ از،رسائل ابل حديث،حصه اول، جمعية ابل سنة، لا بور)

فقہ:اہل حدیث کے نز دیک متعہ (شیعوں کی طرح کسی عورت کو چندیںسے دے کر

(سدية المهدي ، صفحه 118) کچھوفت کے لئے صحبت کرتے رہنا) جائز ہے۔

فقہ: کچھوا حلال ہے۔

(تفسير ستاري ،ضميمه 5،صفحه 426)

فقہ : ' فتالوی نذیریہ'' میں درج ہے: پس اس حدیث سے جواز سجدہ تلاوت بے

وضوثابت ہوتا ہے۔ (فتاوى نذيريه،جلد1،صفحه348)

فقہ: غیرمقلّدین اہل حدیث وہابیوں کے نز دیک کا فر کا ذیج کیا ہوا جانورحلال ے۔اسکا کھاناجائزہے۔

(دليل الطالب، صفحه 413،مصنف نواب صديق حسن خال الهل حديث)

فقہ: وہابیوں کے نز دیک حالت حیض میں عورت برطلاق نہیں بڑتی ہے۔

فقہ: وہابیوں کے نزدیک ایک ہی بکری کی قربانی بہت سے گھر والوں کی طرف

سے کفایت کرتی ہے اگر چہ سوآ وی ہی ایک مکان میں کیوں نہ ہو۔ (بد ور الابله، صفحه 341)

فقہ: وہابیوں کےنز دیک زوال ہونے سے پہلے جُئعَہ کی نمازیڑ ھناچا ئز ہے۔

(بدور الا سِله، صفحه71)

فقہ:اہل جدیث کے نز دیک اگر کوئی قصداً ( جان بوجھ کر ) نماز حیموڑ دیےاور پھر اسکی قضا کرےتو قضاہے کچھ فائدہ نہیں وہ نمازاسکی مقبول نہیں اور نہاس نماز کی قضا کرنااس

کے ذمہ واجب ہےوہ ہمیشہ گنہ گاررہے گا۔ (دليل الطالب ،صفحه 250)

ومانى فقدى جھلكياں بھى ملاحظەفر مائىي

73 فرقے اوران کے عقائد )

فقہ: حافظ عبداللدروبر می خاوندیوی کے اتحاد وا تفاق سے رہنے کے متعلق لکھتا | ہے:''خاوند بیوی کاتعلق اوران کا اتفاق ومحبت سے رہنااس کوشریعت نے اتنی اہمیت دی ہے کہاس کے لئے اللہ پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔'' (معاذ اللہ عز وجل)

(مظالم روپۈي،صفحه53،ماخوذ از،رسائل اېل حديث،صفحه53،جمعية اېل سنة،لاسور)

**فقہ:**مولوی <mark>ثناءاللّٰدامرتسری م</mark>رز ئیعورت سے نکاح کوجائز قر اردیتے تھےاوران <sup>ا</sup> کے پیچیے نمازنہ صرف جائز قرار دیتے تھے بلکہ پڑھ بھی لیتے تھے چنانچہ لکھتے ہیں:''اگر عورت مرزائن ہے تو علماء کی رائے ممکن ہے مخالف ہو، میرے ناقص علم میں نکاح جائز

(ابېلحديث امرتسر 2نومبر 1934،ماخوذ از،رسائل ابېل حديث،صفحه 47 ، ابېل سنة،لابور)

فقہ:مولوی**عبدالوہاب ما**تانی ایخ اجتہاد میں لکھتا ہے:''مرغ کی قربانی جائز **ا** ہے۔ حارآ ٹھرآنے کا گوشت بازار سےخرید کر قربانی کے دنوں میں تقسیم کر دینا قربانی ہے۔

(مقاصد الامامة ،صفحه 2,5ماخوذ از،رسائل ابل حديث،صفحه 59، جمعية ابل سنة، لابور)

**فقہ: فتاوی ابراہیمیہ میں مصنفہ مولوی ابراہیم غیر مقلد کہتا ہے:'' وضومیں بحائے** 

**یا وَل وهونے کے مسح فرض ہے۔''** (فتاوی ابرامیمیه،صفحه2،مطبوعه دهرم پر کاش ،اله آباد)

فقہ: نواب**نورالحسن خان** کتاب' **'عرف الجادی''یرمشت زنی کوجائز ثابت** کرتے

ہوئے کہتا ہے:''منقول ہے کہ صحابہ کرام بھی مشت زنی کرلیا کرتے تھے۔'' (العماذ باللہ )

(عرف الجادي ،صفحه 3)

فقہ:مزید''عرف الجادی'' میں کہتا ہے:'' بیک وقت جارعورتوں سے زیادہ سے نکاح حائزہے۔" (عرف الجادي ،صفحه 111)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

روز ه ا بلحدیث لا ہور، جلد 3، شار هنمبر 24۔''

(فتاوای علمائر حدیث،جلد9،صفحه 153،مکتبه سعیدیه،خانیوال)

یہ ہیںان وہابیوں کےعقا کداور فقہ جوسراسر قرآن وحدیث کے متضاد ہے۔اس کے باوجود یہخودک**واہل حدیث** اورتمام مسلمانوں کوجوان کےعقیدے میںنہیں انہیں مشرک ستجھتے ہیں۔

### فرقه د يوبندي

د یوبندی عقائد کے لحاظ سے وہابیوں کی ایک **شاخ** ہے۔ پیفرقہ دیوبندی کتب کے مطابق 30 مئی 1867ء میں ہندؤں اورانگریزوں کے تعاون سے بننے والے **مدرس**ہ و **یوبند** کی تغییر کیساتھ ہی معرض وجود میں آیا۔دارالعلوم دیو بند کےموسسین میں یہلا نام مولا نا **ذوالفقارعلی** ولد فتح علی کا ہے جومولا نامحمو دالحسن کے والد بزرگوار تھے۔ بید دہلی کا لج میں پڑھتے رہے، بریلی کالج میں پروفیسررہے، پھرشعبہ علیم میں ڈیٹی انسپکڑ مدارس ہے، پھر پینشن کے بعد دیو بند چلے آئے اور **حکومت برطانی**ہ سے وفاداری کے اعزاز میں آ نریری مجسٹریٹ بنادیئے گئے۔انہوں نے 30 مئی 1867ء میں دارالعلوم دیو بند کی بنیادر کھی۔ دوسرے مولا نافضل الرحمٰن تھے جومولا ناشبیر احمد عثانی کے والد بزرگوار تھے۔ انہوں نے دارالعلوم دیو بند کی بنیا در کھنے میں حصہ لیا۔مولا نا معقوب علی نا نوتوی دارالعلوم دیو بند کے یہلے مدرس تھے ۔مولا نا قاسم نانوتوی دہلی کالج سے فارغ ہوئے تو پہلے مطبع احمدی پھر مطبع **مجتبائی** میرٹھ میں اوراس کے بعد مطبع مجتبائی وہ**لی م**یں پروف ریڈرر ہےاس کے بعد مستقل طور پر مدرسرد يو بند ميل پر هاتے رہے۔ (احسين نانو توی، صفحہ 45,47,195,691) مدرسہ دیو بند کی فتمبر کے لئے جن ہندوؤں نے چندہ دیاان میں سے بعض کے نام

73 فرقے اوران کے عقائد )

فقہ: وہالی **مبشراحدر بانی** صاحب حائضہ عورت کو**قر آن جھونے کی اجازت دی**تے ہوئے لکھتے ہیں:''عورت کوالیی حالت میں بلاوجہ قر آن مجیز نہیں چھونا چاہئے کیکن بڑھنے اوریڑھانے کےسلسلہ میںا گرچھوبھی لیتی ہےتواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔''

(احكام و مسائل ،صفحه 126، دار الاندلس، لا بهور)

فقہ: وہاہیوں کےنز دیک مسلمانوں کی قبروں کوشہید کرنا نہصرف ثواب ہے بلکہ واجب ہےاور بیمل سعودی وہائی عام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بزرگوں ہستیوں کے ساتھ بھی کررہے ہیں ۔جس قبر میں سے ہڈیاں نکلیں اس پر کلام کرتے ہوئے وہا بی مولوی کہتے میں:''تمام ہڈیوں کواحتیاط سے جمع کیا جائے اور قبر کو تیار اور صاف کر کے میت کواس میں ا فن کیا جائے اور ہڈیوں کوایک طرف رکھا جائے تو اسمیں کوئی حرج کی بائے ہیں جبیبا کہ آج کل عرب میں ہور ہاہے کہ پچھ مدت کے بعد ہڈیوں کوایک طرف کیا جاتا ہے۔''

(فتاوى علمائر حديث،جلد5،صفحه 280،مكتبه سعيديه،خانيوال)

فقہ: وہاہیوں کے نز دیک ہاکستان اسلامی ملک نہیں ہے ۔ **فآلا ی علمائے حدیث** ا جس میں وہائی مولو یوں کے فتاوی درج ہیں اس کے صفحہ 153 برہے ۔سوال:'' کیا یا کستان کی موجودہ حکومت مسلمان ہے جبکہ 1970ء میں 114 علاء نے ان پر کفر کا فتو کی ُ لگایا تھا۔''جواب:''علاء نے کمیونزم اورسوشلزم کو کفر کہا ہے۔ جب بھی اسلام کے مقالبے ا میں کمیونسٹ یا سوشلسٹ نظام نافذ کیا جائے گا پھری**ہ'' داراکسلمین''نہی**ں رہےگا۔اگرکسی کو اصرار ہو کہ کیمونزم کفرنہیں ہے۔تو پھرایگل اور مارکس کوبھی مسلمان کہنا پڑے گا۔بھی بھی کوئی عقل مند ایگل اور مارکس کومسلمان نہیں کہے گا سوائے مخبوط الحواس کے۔ بہر حال ا کمیوزم اور سوشلزم کفر ہے۔ نیز عراق کی تحقیقی عدالت نے بھی چارسال پیشتر کمیوزم اور سوشلزم کو کفر ہونے کا فیصلہ دیا تھا۔لہٰذا اس نظرے کواپنانے والامسلمان نہیں۔اخیارہفت

عقا ئدعمدہ تھےوہ اوران کےمقتدی اچھے ہیں۔''

(فتاوى رشيديه ،مسائل مشوره ،صفحه235،قرآن محل ،كراچي)

الا فاضات اليوميه مين ہے:''و ہانی نجدی عقائد کے معاملہ میں تو اچھے ہیں۔''

(الافاضات اليوميه ،حصه 4،صفحه 177،اشرف على تهانوي)

جب مولوی منظور نعمانی اور مولوی زکر پامیس بانی تبلیغی جماعت کے مولوی الیاس صاحب کی خلافت و جانشینی کے بارے میں جھڑا ہوا تو مولوی منظور احمدنے کہا کہ ہم بڑے سخت و ہائی ہیں ہمارے لئے اس بات میں کوئی کشش نہ ہوگی کہ یہاں حضرت کی قبر مبارک ہے، یہ سجد ہے جس میں حضرت نماز پڑھتے تھے۔ (سوانع سولانا یوسف ص 193)

دارالعلوم دیو بندانڈیا کافتوی نمبر D6675۔20اگست 2008ء کچھ یوں ہے
کہ جبان سے پوچھا گیا:''عبدالوہا بخبری کون تھا؟اس کے بارے میں علائے دیو بند کیا
کہتے ہیں؟ کیا اس نے گستاخیاں کی ہیں؟ اور کیا مولوی اساعیل وہلوی اس کا پیرو کارتھا؟
کیوں کہ ابن ماجہ میں فتنہ نجد کے بارے میں آیا ہے۔کیا وہ بہی فتنہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ
وسلمنے نجد کے بجائے شام کے لیے دعا کی؟ آپ کیا کہتے ہیں اور تفییر قر آن آسان زبان اردو
میں کس کی ہے جو مختصر بھی ہواور جامع بھی اور پاکستان میں دستیاب بھی ہو؟''

جواب میں ہے:'' **مجرعبدالوہا**ب نجدی حنبلی المسلک اہل سنت و جماعت میں سے سے، بعض نظریات و مسائل میں ہمارے اکا برشاہ اساعیل شہیدر حمہ اللہ، علائے دیو بندر حمہم اللہ کی جماعت کی بندر حمہم اللہ کی جماعت کے نقطہ نظر میں کچھ فرق واختلاف ہے۔ ہمارے بعض اکا برنے شخ موصوف کے بارے میں جو سخت رائے ظاہر فرمائی وہ ان غلط اطلاعات اور پروپیگنڈے کی وجہ سے ظاہر فرمائی جوان تک پنجی صحیح اطلاع ملنے پرانھوں نے اپنی سابقہ رائے سے رجوع فرمالیا، ان کو فتنہ نجد سے تعبیر کرنا غلط ہے، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: شخ عبدالوہاب نجدی کے خلاف

درج ذیل ہیں منتی تکسی رام ، رام سہائے ، منتی ہر دواری ، لال لاله بجناتھ ، پنڈت سری رام ، منتی موتی لال ، رام لال سیورام سوار۔ (سوانح قاسمی ، جلد 2 ، صفحہ 317 )

قاری طبیب دیو بندی مہتم دارالعلوم دیو بند لکھتے ہیں:'' چنانچہ دارالعلوم دیو بند کی ابتدائی روداد میں بہت سے ہندؤں کے چند ریجی کھے ہوئے ہیں۔''

( خطبات حكيم الاسلام، جلد9، صفحه 149)

13 جنوری 1875ء بروزیک شنبہ لیفٹنٹ گورنر کے ایک خفیہ معتمدانگریز مسمی پامرنے اس مدرسہ کا دورہ کیا تو اس نے اس کے متعلق بہت ہی اچھے خیالات کا اظہار کیا جو آج بھی کتب میں موجود ہے۔

 ( حاشيه نسائي شريف،جلد 1،صفحه 360،مطبوعه دېلي)

ایک دیوبندی پیر محمد اختر کہتا ہے: ''جمنہیں جانتے وہابی کیا بلا ہے۔ جمارے بزرگوں نے سم کھا کر فرمایا کہ خدا کی سم جم لوگ وہابی نہیں ہیں۔ عبد الوہاب نجیدی سے جمارا کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو اولیاء اللہ کے قائل نہیں ہم تو اولیاء اللہ کے غلام ہیں اور اولیاء اللہ کے سلسلوں میں بیعت ہوتے ہیں۔ خوانخواہ ہم پر بیالزام ہے کہ نعوذ باللہ ہم اولیاء اللہ کے خالف ہیں اور وہابی ہیں۔'

(73 فرقے اوران کے عقائد

(اصلی پیری مریدی کیا ہے؟،صفحہ70، کتب خانہ مظہری، کراچی) د یو بندیوں کی کتاب الممہند میں ہے:''سوال: مجمد بن عبدالو ہاب نجدی حلال سمجھتا تھامسلمانوں کے خون اور ان کے مال وآ برو کو اور تمام لوگوں کومنسوب کرتا تھا شرک کی جانب اورسلف کی شان میں گتا خی کرتا تھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور کیا سلف اور اہل قبلہ کی تکفیر کوتم جائز سمجھتے ہو؟''

جواب: '' ہمارے نزدیک ان کا وہی تھم ہے جوصا حب در مختار نے فرمایا ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی اس تاویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفریا الیں معصیت کا مر تکب سمجھتے تھے جو قبال کو واجب کرتی ہے۔اس تاویل سے بدلوگ (وہابی) ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے ہیں اور ہماری عورتوں کو قیدی بناتے ہیں ان کا تھم باغیوں کا ہے۔ہم ان کی تکفیر صرف اس لئے نہیں کرتے کہ یہ فعل تاویل سے ہا گرچہ باطل ہی سہی اور علامہ شامی نے اس کے حاشیہ میں فرمایا ہے کہ جسیا کہ ہمارے زمانہ میں ابن عبد الوہاب کے تابعین سے سرز دہوا کہ نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر معنلب ہوئے اپنے کو منبی بتاتے تھے مگر ان کا عقیدہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جوان کے عقیدہ کے خالف ہووہ مشرک ہے اور اسی بناء پر انہوں نے اہلسنت اور علمائے اہلسنت کا

پرو پیگنڈہ ہندوستان کے علمائے حق پر اس کے اثر ات،مومکف حضرت مولا نا منظور نعمانی صاحب قدس سرہ العزیز ۔ تفسیر معارف القرآن،مولف حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب، آسان اردوزبان میں ہے،آ ب اس کامطالعہ کریں۔''

73 فرقے اوران کے عقائد )

والله تعالى اعلم

دارالا فمآء، دارالعلوم ديوبند

غیر مقلد وہا بیوں کے گئی مولو یوں نے دیو بند یوں کو عقائد اور غیر مقلد وہا بیوں کے عقائد میں کیسانیت کو تسلیم کیا ہے۔ فقال کی علائے حدیث میں وہا بی مفتی سے سوال ہوا: ''احناف دیو بند اور جماعت اہل حدیث کے عقائد میں مساوات ہے یا نہیں؟ جواب میں کہا گیا: ''بقول مولا نارشید احر گئگوہی مرحوم اہل حدیث اور مقلدین کے عقائد میں فرق نہیں ہے، ملاحظہ ہوفال کی رشید ہے، جلد 2 ، صفحہ 21۔''

(فتاوای علمائے حدیث،جلد11،صفحہ106،مکتبه سعیدیه،خانیوال)

کین بعض اوقات حمرت اس بات پر ہوتی ہے کہ وہابی اور دیوبندی دونوں گروہوں کے مولوی ایک دوسر کو گمراہ کہتے ہیں اور دیوبندی خودکو وہابیت سے نہ صرف خارج سمجھتے ہیں بلکہ ابن عبدالوہاب نجدی خارجی تھا گئالفت بھی کرتے ہیں اور صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ ابن عبدالوہاب نجدی خارجی تھا چنا نچہ دیوبندیوں کے مولوی اشرف علی تھا نوی نسائی کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:'' غیر مقلدین وہا بیوں کا عقیدہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا شرک ہے اور جو وہا بیوں کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں۔ وہا بی اہلسنت و جماعت کو تل کرنا اور ان کی عورتوں کو قید کر لینا جا ئز سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر عقائد فاسدہ بھی ہیں کہ ہم تک ثقہ لوگوں کے ذریعہ سے پہنچے ہیں اور عقائد تو ہم نے ان دیگر عقائد فاسدہ بھی ہیں کہ ہم تک ثقہ لوگوں کے ذریعہ سے پہنچے ہیں اور عقائد تو ہم نے ان

المهند ، صفحه19،18)

فل مباح سمجھ رکھاہے۔"

شہاب ثاقب میں دیو بندی مولوی حسین احمد مدنی لکھتا ہے: 'الحاصل وہ (ابن عبدالوہاب) ایک ظالم باغی، خونخوار، فاسق شخص تھا،اس وجہ سے خصوصاً اس کے اوراس کے اتباع (پیروکار) سے دلی بغض تھا اور ہے اوراس قدر کہ اتنا قوم یہود سے ہے نہ قوم نصال کی سے نہ نمور سے ۔'

اسی طرح بعض غیرمقلد و ہابیوں نے بھی دیو بندیوں کو دھتکارا ہے چنانچہ حافظ زبیرعلی زئی غیرمقلد و ہابی کھتا ہے:''بریلوی و دیو بندی دونوں گروہ اہل سنت نہیں ہیں،ان کے اصول وعقائد اہل سنت سے مختلف ہیں۔''

(فتاواي علميه، جلد 1، صفحه 135، مكتبه اسلاميه، لا سور)

یعنی دیوبندی اور وہا ہیوں میں گھڑی کی ہوئی ہے، گاان کے پیشوا کہتے ہیں ہم عقا کد میں متفق ہیں اور دوسرے کہتے ہیں کہ ہم وہائی نہیں ہیں۔ ان کواتے جمنجھٹ میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہم سے بوچھ لیں۔ جب ہم ثابت کررہے ہیں کہ یہ دونوں عقا کد کے لحاظ سے ایک ہیں فقط ایک دو باتوں میں اختلاف ہے تو پھر خود کو وہائی ما نیں یا نہ ما نیں یہ وہائی خبری ہی ہیں۔ پھر موجودہ دیوبندی مولویوں میں منافقت کی بھی جھلک ما نیں یہ وہائی خبری ہی ہیں۔ پھر موجودہ دیوبندی مولویوں میں منافقت کی بھی جھلک موجودہ کی دیوبندی نہ سرف سعود ہے کہ ایہ وہا ہیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جبکہ موجودہ کی دیوبندی نہ صرف سعود ہے کہ وہا ہیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں بلکہ نہ پڑھنے والوں سخت محروم گھہراتے ہیں چنانچہ وارالعلوم کراچی میں دیوبندی سے سوال ہوا:''کیا فرماتے ہیں علائے دیوبند بھے اس مسئلے کے کہ زید کہتا ہے کہ الیاس کا ندھلوی کی تبلیغی فرماتے ہیں علائے دیوبند بھے اس مسئلے کے کہ زید کہتا ہے کہ الیاس کا ندھلوی کی تبلیغی جماعت والے وہائی ہوتے ہیں اور حجمہ ابن عبدالوہا بنجدی کی نسبت سے وہائی کہلاتے جماعت والے وہائی ہوتے ہیں اور حجمہ ابن عبدالوہا بخدی گراہ کن شخص تھا۔ تبلیغی جماعت

کواورعلائے دیو بند سے اس کوکیا نسبت؟ وہائی کے معنی ہیں اللہ والا کیونکہ وہاب اللہ کا نام ہے۔لیکن زید مصر ہے کہ یہاں اصطلاحی یعنی ابن عبدالوہاب کے پیروں کی اقتداء کرنا کیسا ہے مکروہ تحرکی یا تنزیبی یابلا کراہت جائز ہے۔''

جواب: ''محدابن عبدالوہاب نجدی ایک بہت بڑے عالم سے تو حید وسنت کے پھیلانے اور شرک مٹانے میں انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ البتہ بعض چیزوں میں غلوکر گئے ان کے تبعین سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں ۔ مولا نا محمد الیاس صاحب محمد ابن عبدالوہاب کے بیرونہیں تھے۔ علاء تق سے علم حاصل کیا، حضرت مولا نا خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی کے خلیفہ تھے۔ دیو بند کے اکابر بھی محمد ابن عبدالوہاب کے پیروکار نہیں ہیں۔ بہت می باتوں میں ان کے خالف ہیں تفصیل کے لئے ''الشھاب الثاقب'' کا مطالعہ کریں بہت مولا ناسید حسین علی مدنی کی تصنیف ہے۔ جولوگ محمد ابن عبدالوہاب کی ہر بات جوحضرت مولا ناسید حسین علی مدنی کی تصنیف ہے۔ جولوگ محمد ابن عبدالوہاب کی ہر بات میں پیرو ہیں حتی کہ ان کے خالف میں بھی شریک ہیں ان کی بجائے ایسے امام کی اقتداء بہتر ہے جو مسلک امام ابو حقیقہ پر ہو۔ محمد ابن عبدالوہاب کے پیروکار چونکہ سعودی عرب میں ہیں اور حرم میں میں اور پڑتی ہے اور تھوڑی میں جو کر اہت بر داشت کر نا پڑتی ہے ور نہ حرم شریف کی جماعت سے محمودی ہوتی ہو تی ہیں وہ حرم شریف کی جماعت کر لیتے ہیں وہ حرم شریف کی نماز سے محمودی ہوتی ہیں اور تحقی طلمی کرتے ہیں۔

محمه عاشق الهي ، دارالعلوم كرا چي

یفتو کی بھی کراچی کے الف<mark>ق</mark> 28 مئی 4 جون 1976 ء صفحہ 21 میں شاکع ہوا۔ جبکہ فقہ حنفی میں صاف الفاظ میں بدمذ ہبوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو مکروہ تحریمی کہا کی کونسی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کور د کر کے ایک نثرک ثابت کرتا ہے۔

(برامپين قاطعه ،صفحه 51،مطبوعه بلال ڈھور)

مطلب یہ کہ سرکا راعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک سے شیطان وملک الموت کے علم کوزیادہ بتایا گیا۔مولوی **رشید احمد گنگوہی** نے تصدیق کی۔ تصدیق کی۔

عقیدہ: زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے اور شیخ یا انہی جیسے اور بررگوں کی طرف خواہ جناب رسالت ماب صلی اللّه علیہ وسلم ہی ہوں اپنی ہمت کولگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ براہے۔

(صراطِ مستقیم ،صفحه 169،اسلامی اکادمی ،لاہور)

مطلب میہ کہ دیو بندی اور وہا بی ا کا بر**اسمعیل وہاوی** نے نماز میں سرکاراعظم صلی اللّه علیہ وسلم کے خیال مبارک آنے کوجانوروں کے خیالات میں ڈو بنے سے بدتر کہا۔ ع**قیدہ**: دیو بندی ا کا برمولوی **خلیل احمر**انیٹھو ی لکھتا ہے کہ **رسول** کو دیوار کے پیچھے

كاعلم بيل \_ (براسين قاطعه، صفحه 55)

عقیدہ: وہابی مولوی اسمعیل وہلوی لکھتا ہے کہ جس کا نام محرصلی اللہ علیہ وہلم یا علی رضی اللہ عنہ ہے وہ کسی چیز کا مالک ومختار نہیں۔ 73 فرقے اوران کے عقائد )

گیا ہے اور بدند ہب چاہے مکہ کا امام ہویا پاکستان کا حکم شریعت کا ایک ہی رہتا ہے۔لیکن دیو بندی دیو بندی دیو بندی دو بندی دو بندی دو بندی مفتیوں نے وہا بیوں کے بیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے چنا نچہ دارالعلوم دیو بندسے نائب مفتی مسعودا حمد نے 1357 ہجری میں بیٹوی جاری کیا تھا کہ غیر مقلد کوامام نہیں بنانا چاہئے۔

#### د بوبند بول کے عقائد

عقیدہ: دیو بندی اکابر انشرف علی تھانوی اپنی کتاب'' حفظ الا یمان' میں حضور علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرتے ہوئے لکھتا ہے: '' پھریہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وہلم کی ذاتِ مقدسہ پرعلم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید سچے ہوتو دریافت طلب بیام ہے کہ غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد بیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے۔ ایساعلم غیب تو زید وعمر و بلکہ ہرضبی (بچہ) مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔''

( حفظ الايمان، صفحه8، كتب خانه اشرفيه راشد كمپني ،ديوبند)

یعنی سرکار صلی الله علیه وسلم کے علم غیب کو پاگل، جانوروں اور بچوں جیسا کہا۔
عقیدہ: دیو بندی اکا برقاسم نانوتوی اپنی کتاب '' تحذیر الناس'' میں لکھتا ہے کہ
اگر بالغرض زمانہ نبوی صلی الله علیه وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی صلی
الله علیه وسلم میں پچھفر ق نہیں آئیگا۔ (کتاب تحذیر الناس، صفحہ 34 دار الاشاعت، کراچی)
مطلب یہ کہ قاسم نانوتوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النہین مانے سے انکار
کیا، اسی کو قادیا نیوں نے دلیل بنایا اور کہد دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی

اینے پیر سے معلوم کرتا ہے تو جواب میں انثرف علی تھانوی تو بہ واستغفار کا حکم دینے کے بجائے کہتا ہے ۔اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جسکی طرف تم رجوع کرتے ہووہ بعونہ تعالی متبع (الامداد، صفحه 35، مطبع امداد المطابع، انديا)

مطلب بہ کہ کلمہ کفر کوانٹر ف علی تھا نوی صاحب نے عین انتاع سنت کہا۔ عقیدہ: دیوبندی مولوی حسین علی نے اپنی کتاب "بلغة الحیر ان" میں خواب لکھا ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم ملی صراط سے گرر ہے تھے میں نے انہیں بچایا۔ (معاذ اللہ) (بلغة الحيران)

عقیدہ: دیو بندی و وہاہیوں کا امام اساعیل دہلوی کہتا ہے کہاللّد تعالیٰ جھوٹ بول سکتا

(رساله یکروزی (فارسی)،صفحه17،فاروقی کتب خانه ،ملتان)

جبکہ اہل سنت کے نز دیک جھوٹ ایک عیب ہے اور رب تعالی ہرعیب سے پاک ہے۔اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے و ماہیوں کےاس عقیدے کا رَ دشرو مدسے کیا ہے۔

عقبيره: الله ك مكرسة درنا جائية \_ (تقوية الايمان، صفحه 55)

گویاان کے نزدیک رب تعالیٰ مکروفریب کرنے والا ہے۔ان دیو بندیوں کے تراجم قرآن میں بھی رب تعالیٰ کے لئے مکر ہی لکھا ہوتا ہے۔

عقیدہ:حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کہ نمین اور حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے والدد بوبند بوں اور وہا ہوں کے نز دیک مشرک ہیں۔

عقیدہ: دیوبندیوں اور وہابیوں کے نزدیک یزید (امیر المونین ہے جنتی ہے اور یے قصور) ہے۔ (رشید این رشید) عقیدہ بمحرم میں ذکرشہادت حسین کرنا اگرچہ بروایات صحیح ہویاسبیل لگانا ،شربت

🕻 یلانا چنده مبیل اورشربت میں دینایا دودھ پلاناسب ناجائز اور حرام ہے۔

, (تقوية الايمان مع تذكير الاخوان ،صفحه43،سير محمد كتب خانه ، كراچي) عقیدہ: مولوی اساعیل دہلوی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی کے برابر کرنا جائے۔(معاذ اللہ) (كتاب تقوية الايمان ،صفحه88)

عقیدہ: ہرمخلوق بڑا ہو یا چھوٹااللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں \_(معاذالله) (كتاب تقوية الايمان ،صفحه13)

عقیدہ:مولوی اساعیل دہلوی نے حضورصلی الله علیہ وسلم پر افتراء با ندھا کہ گویا آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا میں بھی ایک دن مرکزمٹی میں ملنے والا ہوں۔

(كتاب تقوية الايمان ،صفحه 53)

عقیدہ: مولوی خلیل دیوبندی نے اپنی کتاب "براہین قاطعہ" میں لکھاہے کہ حضور صلی الله علیه وللم کا بوم ولا دت منانا تنھیا کے جنم دن منانے کی طرح ہے۔ (معاذ اللہ)

(براسين قاطعه،صفحه52)

عقیدہ: یہی مولوی اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اردوزیان علماءد يو بندييے پيھي۔ (معاذ الله ) (براسين قاطعه،صفحه30)

عقیدہ :تخذیرالناس میں قاسم نانوتوی لکھتا ہے:''انبیاءاینی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہاعمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوى بوجاتے بين، بلكه بر صحاتے بين '' (تحذير الناس،صفحه 7،دارالاشاعت، كراچي) عقیدہ: دیوبندی ا کابراش**رف علی تھانوی** کے ایک مرید نے اپنے پیراشرف علی **ا** تقانوی کواییخ خواب اور بیداری کا واقعه ککھا کہ وہ خواب میں کلمہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وللم کے نام نامی اسمِ گرامی کی جگدایئے پیراشرف علی تھا نوی کا نام لیتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد 

طریقه اختیار کیا ہے کہ ان عبارتوں کو ہی کتابوں سے زکال رہے ہیں تا کہ لوگوں کو ہمارے ہیں۔ بڑوں کی کرتو توں کا پتہ ہی نہ چلے۔ بیخود کو اہل سنت خفی کہہ کر لوگوں کو دھو کہ دیتے ہیں۔ اگر آج بھی دیو بندی اپنے ان بڑوں کی کفریوعبارات سے تو بہر کے ان تمام کفر آمیز کتب سے بیزاری کا اظہار کر کے انہیں دریا برد کردیں تو ہمارا ان سے کوئی جھگڑ انہیں ، ور نہ جتنا مرضی بیخود کوئی کہیں وہ ہرگز سی نہیں بلکہ وہالی نجدی خارجی ہیں۔

### فرقهمودودبير

ید دیوبندی فرقے کی ایک شاخ ہے جس کا بانی اخباری رائٹر مودودی تھا۔ آج
کل پنجاب یو نیورسٹی ،سول لائنز کا لئے لا ہوروغیرہ میں اس کے پیروکار جمعیت والوں کا قبضہ
ہے اوروہ مودودی صاحب کو ایک عظیم ،ستی سجھتے ہیں بلکہ بعض تو یہاں تک کہد دیتے ہیں کہ
دو قومی نظر میہ مودودی صاحب کی ایجاد ہے۔ جبکہ مودودی صاحب کی نہ تو دوقو می نظر یہ ایجاد
ہے اور نہ ہی انہوں نے پاکستان بننے میں کوئی کوشش کی بلکہ جب قائد اعظم محم علی جناح
صاحب نے ان سے پاکستان بننے کی دعا کے لئے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں ناپاکستان
کے لئے دعا نہیں کروں گا۔خود مودودی صاحب لکھتے ہیں: "پاکستان کی پیدائش ایک
درندے کی پیدائش ہے۔ "
درندے کی پیدائش ہے۔ "

مودودی صاحب کے نظریات دیو بندیت والے ہی ہیں کیکن کی معاملات میں انہوں نے دیو بندی عقائد کے خلاف بھی لکھاہے جس کی وجہ سے دیو بندی مولویوں نے ان کی شدید بخالفت کی ہے۔

مودودی صاحب کے بچھ عقا کدونظر یات ملاحظہ ہوں عقا کدونظریات: قرآن مجید نجات کے لئے نہیں بلکہ ہدایت کے لئے کا نی ہے۔ (فتاواي رشيديه، صفحه 435)

عقیدہ:عیدین میں کومعانقہ کرنا (گلے ملنا) بدعت ہے۔

(فتاواي رشيديه، صفحه 243)

عقیده: نذرونیاز حرام ہے۔ (دیوبندیوں کی عامه کتب)

عقیدہ: بیریااستاد کی برسی کرنا خلاف ِسنّت وبدعت ہے۔

(فتاواي رشيديه، صفحه 461)

عقبیده: بروزختم قرآن شریف مسجد میں روشنی کرنا بدعت ونا جائز ہے۔

(فتاوى رشيديه، صفحه460)

ان تمام دیوبندی عقائد کو پڑھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کیا یہ اسلامی عقائد بیں؟ کیا ان عقائد بیں؟ کیا ان عقائد بیں؟ کیا ان عقائد رکھنے والوں کو اہل سنت میں شار کیا جاسکتا ہے؟ پھر میصرف دیوبندیوں ہی کے عقائد نہیں میں بلکہ شروع میں جو انتہائی گتا خان عانہ مولوی احسان البی ظمیر نے اپنی جھوٹ پربنی کتاب ''البریلوں' میں نقل کیا اور امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کو بلا وجہ تقید کا نشانہ ہنایا۔

آج کل کے نئے نئے وہاپیوں اور دیو بندیوں کو اپنے بڑوں کی ان گستا خانہ عبارتوں کا پیتہ ہی نہیں ، وہ صرف یہی سیجھتے ہیں کہ جوشتم ، نیاز وغیرہ نہیں کرتے وہ وہا بی یا دلیو بندی ہوتے ہیں جبکہ ہمارا اصل اختلاف رفع یدین کرنا، آمین اونچی آواز میں کہنا جشم ، نیاز نہ کرنا نہیں ہے بلکہ اصل اختلاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس طرح کے ، نیاز نہ کرنا نہیں ہے بلکہ اصل اختلاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس طرح کے گستا خانہ عقائد رکھنے میں ہے ۔ ان کے انہی عقائد پر ہندوستان اور مکہ مدینہ کے مفتیانِ کرام نے کفر کے فتو کے لگائے تھے ، جنہیں آج بھی دیو بندی لوگوں سے چھپاتے ہیں اور ان میں ہیرا پھیری کرتے ہیں ، وہ بندی لوگوں سے چھپاتے ہیں اور ان میں ہیرا پھیری کرتے ہیں ، وہ بنیں کرتے ۔ ان کے بعض مولوی ان کفریہ عبارات کی باطل تاویلات کرکے اپنے چیلوں کو مطمئن کرتے ہیں ۔ اب تو دیو بندیوں نے ایک نیا

علیہ وآلہ وسلم کواچھی استعداد کےلوگ مل گئے تھے اس لئے حضور کامیاب ہو گئے۔اگر خدا نخواستہ اس طرح کےلوگ نہ ملے ہوتے تو معاذ اللّٰد حضور کی نا کا می رکھی ہوئی تھی۔

(جماعت اسلامي ،صفحه42،41)

اسی طرح کئی مقامات پرمودودی صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم، رب تعالیٰ کی شان میں نازیبہ الفاظ استعال کئے ہیں ۔تفصیل کے لئے ترجمان القران، تفہیم القرآن کلمہ طیبہ کامعنی وغیرہ کتب کا مطالعہ کریں۔

موجودہ کئی پڑھے لکھےمودودی صاحب سے تی سنائی تعریفوں میں آ کر بہت معتقد ہیں۔ جماعت اسلامی کامتندترین ماہنامہ **زندگی میں لکھا ہے:''لٹریچرو کیھنے سے مجھ میں یہ** انقلاب رونما ہوا ہے کہ اب میں صحابہ کے بعد سے آج تک سوائے مودودی صاحب کے کسی شخص کوکامل الایمان نہیں سمجھتا۔'' (زند ت<sub>کی</sub>، اکتوبر 1949ء)

گویا مجہدین اربعہ ام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی ، امام حنبل ہوں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز، سیّدنا غوث الاعظم ، مجّد دالف ثانی ، شاہ عبد الحق محقق دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث اور شاہ عبدالعزیز محدّث دہلوی ہوں، سب کے سب ناقص الایمان ہیں۔ اگر صحابہ کے بعد کوئی کامل الایمان ہے تو صرف مودوی صاحب بہر حال موصوف کا شکریہ ضرورا داکر نا چاہئے کہ وہ صحابہ پرترس کھا گئے۔ ورنہ ڈرتھا کہ فرط محبت وعقیدت ہیں وہ مودودی صاحب کو افضل البشر بعد الانبیاء نہ کہہ بیٹھتے۔ آگے چل کر مزید بے نقاب ہوتے ہیں: '' میں خواجہ معین المدین چشتی کے مسلک کو غلط تصور کرتا ہوں۔ بڑے بڑے مشاہیر المّت کا کامل الایمان ہونا میری نظر میں مشتبہ ہوگیا ہے۔'' (زند گی، اکتوبر 1949ء)

بڑے بڑے مشاہیرامّت سے بدگمان ہونا، ان کو ناقص الایمان قرار دے کر مودودی صاحب کو نہ صرف کامل الایمان بعدالصحابہ باور کرانا بلکہ مولا نا عام عثانی کی بولی

(تفهیمات،صفحه 321)

عقائد ونظریات:23 ساله زمانه اعلانِ نبوت میں نبی صلی الله علیه وآله وسلم سے اپنے فرائض میں خامیاں اور کوتا ہیاں سرزر دہوئیں۔ (قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں) عقائد ونظریات: جولوگ حاجتیں طلب کرنے کے لئے خواجہ الجمیریا مسعود سالار کی قبر پریاایسے دوسرے مقامات پر جاتے ہیں ، زنا اور قل کا گناہ کم ہے یہ گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ (تجدید وحیاء دین، صفحه 62)

عقائد ونظریات: میں نه مسلک اہل حدیث کواس کی تمام تفصیلات کے ساتھ صحیح سمجھتا ہوں اور نه ہی خفیت یا شافیعت کا پابند ہوں۔ (رسائل و مسائل ، جلد 1، صفحہ 185) عقائد ونظریات: پھراسی عامیا نه روش پر چلتے ہوئے قوانین قرآن و نظام اللی کا یوں مذاق اڑاتے ہیں:''جہاں معیارا خلاق بھی انتا پست ہو کہ نا جائز تعلقات کو پچھ معیوب نہ سمجھا جاتا ہو،الیں جگہ ذنا وقذ ف کی شرعی حدجاری کرنا بلا شبطلم ہے۔''

(تفسهمات ،حلد 2،صفحه 281)

عقائد ونظریات: یہبیں تک نہیں بلکہ رسول مقبول کی عظمتوں اور رفعتوں کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں: ''نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوعرب میں جوز بردست کا میا بی حاصل ہوئی اس کی وجہ یہی تو تھی کہ آپ کوعرب میں بہترین انسانی موادمل گیا تھا، اگر خدانخواستہ آپ کو بودے، کم ہمّت ،ضعیف الارادہ اور نا قابل اعتماد کوگوں کی بھیرمل جاتی تو کیا پھر بھی وہ نتائج نکل سکتے تھے؟'' (تحریك اسلامی کی اخلاقی ہنیادیں ،صفحہ 17)

کہنا بیر چاہتے ہیں کہ حضور صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کوعرب میں جوز بر دست کا میا بی حاصل ہوئی ۔اس میں خدا کی غیبی تائیدوں ،حضور اکرم کی پیغمبرانہ صلاحیتوں، کا ئنات گیر عظمتوں اور کلمئہ حق کی روثن صداقتوں کوقطعاً کوئی ذخل نہ تھا۔حسن اتفاق سے حضور صلی اللہ

بہت بڑھ چڑھ کر ہے۔ مرسید احمد خان جے سکول کا لجوں میں ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے درحقیقت وه مرتد تھااور نیچری عقائد کا مانی تھا، جنت ، دوزخ ،معجزات سب کامنکرتھا۔ آج کل بھی بعض چرب زبان جاہل پروفیسرقتم کےلوگ نیچری عقا ئد کی طرف مائل ہیں۔ سرسید کے نظریات ضیاءالدین کی کتاب''خودنوشت افکارسرسید'' سے ملاحظہ ہوں:۔ عقيده: خدانه مهندو به نهمسلمان ، نه مقلد نه لا مُدمِب ، نه يهودي نه عيسائي بلكه وه تو کا چھٹا ہوا نیچری ہے۔ (خود نوشت، صفحه 63) عقیدہ: خدانے اُن پڑھ بدوؤں کے لئے ان ہی کی زبان میں قر آن اتارا۔ یعنی سرسید کے خیال میں قرآن انگریزی جواس کے نزدیک بہتر واعلیٰ زبان ہے، اس میں نازل ہونا جا ہے کہکن خدانے اُن پڑھ بدوؤں کی زبان میں قر آن نازل کیا۔ عقیدہ: شیطان کے متعلق مرسید کاعقیدہ بیتھا کہ وہ خود ہی انسان میں ایک قوت ہے جوانسان کوسید ھے راستے سے پھیرتی ہے۔شیطان کے وجود کوانسان کے اندر مانتا ہے ،انسان سےالگنہیں مانتا۔ (خود نوشت، صفحه 75) عقيده: حضرت آدم عليه السلام كاجنت ميں رہنا، فرشتوں كاسجده كرنا، حضرت عيسى اورامام مهدی کاظهور، د جال کا آنا،فر شنته کاصور پھونکنا،روز جزاوسزا،میدان حشر ونشر، پل صراط،حضورصلی الله علیه وآله وسلم کی شفاعت،الله عز وجل کا دیدار،ان سب کا انکار کیا جو که

قرآن وحدیث سے ثابت ہیں۔ قرآن وحدیث سے ثابت ہیں۔ (خود نوشت ،صفحه 24تا 132) عقیدہ: خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں کہتا ہے کہ خلافت کا ہرکسی کوانتحقاق تھا،جس کی چل گئی وہ خلیفہ ہو گیا۔ (خود نوشت ،صفحه 233) عقیدہ: حج میں قربانی کی کوئی مذہبی اصل قرآن سے نہیں پائی جاتی ۔آگے چل کر

. یبهاں تک غلوکر جانا کہ و دخص مولا نا مودودی پر کیا چوٹ کرے گا جس نے مولا نا موصوف کی خدادادعظمت وعبقریت کے آستانے بردن کی روشنی میں بیجود و نیازلٹائے ہوں۔

73 فرقے اوران کے عقائد)

(مامنامه تجلي،صفحه 54، فروري 1963ء)

# فرقه نيجريه

نیچری فرقہ **ضروریات دین** کامئکر ہے۔قر آن عظیم کے قطعی ضروری اور صاف صریح احکام میں دریر دہ تاویل وتح یف اور تبدیل کرتا ہے۔ملائکہ وجن وشیاطین،حشر ونشر، جنت ودوزخ اورانبیائے کرام کے عظیم مجروں سے اپنی نایاک تاویلوں کی آٹر میں انکار کرتا ہے۔تمام آ سانی کتابوں کوانسانی خیالات کا مجموعہ بتا تا ہے۔طواف خانہ کعبہ کو جونماز ہی کی طرح اللّٰدعز وجل کی عبادت ہے،اسے وحثی قوموں کی ایجاد کی ہوئی غیرمہذب نمازیتا تاہے اوراحرام کووحشانه لباس کهتا ہےاور حاجیوں کوجن میں انبیاء ومرسلین شامل ہیں، دوپیروں کا جانوربتا تاہے۔ جنت کی نعمتوں کواعلی درجہ کی روحانی راحت اور دوزخ کی اذیتوں کوروحانی اذیت کہتا ہے۔ اتنابی نہیں بلکہ جنت کو بدکار بول کااڈہ کہہ کراس کا نداق اڑا تا ہے۔

نیچروں کےعقیدہ کالب لباب یہ ہے کہتمام مذہبوں میں سےان تمام باتوں کو نکال ڈالا جائے جونیچیر کےخلاف ہیں اوران تمام امور کوبھی علیحدہ کر دیا جائے ،جن میں کسی ا یک مذہب کا بھی اختلاف ہے۔ان میں نہ کوئی معجزہ رکھا جائے اور نہ عقلوں کو حیران کر دینے والا قدرت الہیکا کوئی نشان باقی رہے، نہ کوئی ایس بات دین میں شار کی جائے جو عقل انسانی کے لئے قابل قبول نہ ہو۔ اب تمام مذہبوں میں جومشترک باتیں باقی رہ جائیں گی،بس وہی مذہب نیچر ہیہ ہےاوریہی ان کے نزدیکٹھیک اسلام ہے۔غرض بیر کہ بیا فرقه دراصل اسلام تعلیم کی بیخ کنی اورمسلمانوں کی دینی ضرررسانی میں دوسروں ہے آ گے،

73 فرقے اوران کے عقائد

در حقیقت اژ د ہانہیں ہوئی تھی بلکہ وہ لاٹھی تھی۔

(تفسير القرآن،جلد3،صفحه 222، كشميرى بازار، لاسور)

سرسیداحمدخال کا یہ کہنا بالکل باطل ہے۔اس لکڑی کا حقیقت میں سانپ ہونا قرآن پاک میں واضح ہے۔﴿فَاَلْقَاهَا فَإِذَا هِیَ حَیَّةٌ تَسُعَی قَالَ خُدُهَا وَ لا تَخَفُ سَنُعِیدُهَا سِیُرَتَهَا اللَّوُلَی﴾ ترجمہ کنزالا بمان: توموسیٰ نے ڈال دیا توجبی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہوگیا۔فرمایا اسے اٹھالے اورڈ زئیس،ابہم اسے پھر پہلی طرح کردیں گے۔ سانپ ہوگیا۔فرمایا اسے اٹھالے اورڈ زئیس،ابہم اسے پھر پہلی طرح کردیں گے۔

اگریدکٹری ہی تھی تو پھریہ کیوں فر مایا گیا کہ ہم اسے پھر پہلی طرح کردیں گے۔ پھررب تعالیٰ نے ان مجمزات کو **بر ہان** کیوں فر مایا؟ **فرعون** اس اژدھا کود کھے کر کیوں ڈرا؟ کہ بقول سرسیدخال وہ صرف موتی علیہ السلام کی نگاہ میں اژدھا بنا تھا۔ پھر مجمزہ اور جادو میں فرق ہی بہی ہے کہ جادو میں نظر بندی ہوتی ہے حقیقت میں شے کی تبدیلی نہیں ہوتی جبکہ مجمزہ میں حقیقت تبدیل ہوجاتی ہے۔

جوسر سیدا حمد خال نے آیت سے باطل استدلال کیا ہے کہ قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ گویا وہ وہ از دھا تھا ﴿ کَانَّهَا جَانٌ ﴾ لینی لفظ ' گویا' حقیقت کے لئے نہیں آتا مجاز کے لئے آتا ہے۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لفظ ' گویا' سانپ کے مجازی ہونے یا نہ ہونے پر نہیں آیا بلکہ سانپ کے چھوٹے ہونے پر آیا ہے۔ اصل میں بڑے سانپ کو تعبان کہا جاتا ہے۔ اصل میں بڑے سانپ کو تعبان کہا جاتا ہے۔ موسی علیہ السلام کی لا تھی حقیقت میں بڑا از دھا بی تھی جیسا کہ دوسر سے مقام پراسے تعبان کہا گیا ہے ﴿ فَا لَٰتَ عَی عَصَاهُ فَإِذَا هِی لَا تُعْبَانٌ مُّبِینٌ ﴾ لیکن اس سانپ کی حرکت بڑا از دھا ہونے کے باوجود چھوٹے کی طرح تیز تھیکنکہ بڑا سانپ وزن کے باعث کم حرکت والا ہوتا ہے اور چھوٹا سانپ خفیف و تیز

73 فرقے اوران کے عقائد)

کھتا ہے کہ اس کا کچھ نشان مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ جج کی قربانیاں در حقیقت مذہبی قربانیاں نہیں ہیں۔

عقیدہ:الطاف حسین حالی' حیات جاوید'' میں لکھتا ہے کہ جب سہارن پور کی جامع مسجد کے لئے ان سے چندہ طلب کیا گیا تو انہوں نے (سرسیداحمد خال نے) چندہ دینے سے انکار کر دیا اور لکھ بھیجا کہ میں خدا کے زندہ گھروں (کالج) کی تعمیر کی فکر میں ہوں اور آپ لوگوں کواینٹ مٹی کے گھر کی تعمیر کا خیال ہے۔

(حیاتِ جاوید، صفحہ 101)

(ماخوذ از ساٹھ زبریلے سانب صفحہ 92 تنظیم اہل سنت ، کراچی) مرسید احمد خان نے قرآن یاک کی تفسیر کی اور اس میں اینے باطل خیالات کو

خوب الفاظوں و تاویلات کی نظر کیا چنا نچے موسی علیہ السلام کے بجز کے کونظر بندی تھہراتے ہو کے لکھتا ہے: ''ان آیتوں پر جوعصائے موسی کے سانپ بنخ اور ید بیضا (ہاتھ روشن) پر دلالت کرتی ہیں ۔غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیفیت جوموسی پرطاری ہوئی اسی قوت نفس نفس انسانی کا ظہور تھا۔ جس کا اثر خود ان پر ہوا تھا۔ یہ کوئی مجزہ ہیا فوق الفطرت نہ تھا اور نہ اس بہاڑ کی تلی میں جہاں بیامر و اقع ہوا ،کسی مجزہ کے دکھانے کا موقع تھا اور نہ یہ تصور ہوسکتا ہے کہ وہ پہاڑ کی تلی کوئی مکتب تھا جہاں پیغیبروں کو مجزے سکھائے جاتے ہوں اور مجزوں کی مشق کرائی جاتی ہو۔ حضرت موسی میں از روئے فطرت و جبلت کے وہ قوت نہایت قوی تھی جس سے اس قتم کے آثار ظاہر ہوئے۔ انہوں نے اس خیال سے کہ وہ لکڑی سانپ ہا اثر دھا دکھائی دی۔ یہ خود ان کا تصرف سانپ بیا اثر دھا دکھائی دی۔ یہ خود ان کا تصرف سانپ جائی لاٹھی بچینک دی اور وہ ان کوسانپ یا اثر دھا دکھائی دی۔ یہ خود ان کا تصرف سانپ خیال میں تھا۔ وہ لکڑی لگری ہی تھی۔ اس میں فی الواقع کچھ تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ خدا سے خیال میں تھا۔ وہ لکڑی لگری ہی تھی۔ اس میں فی الواقع کچھ تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ خدا سے خیال میں خوا یہ کہ دی خود ان کا تصرف کے اس جگہ رینہیں فرمایا کہ '' ف انتقالیت العصا شعبانا 'ایعنی وہ لاٹھی بدل کرسانپ ہوگی۔ خدا بلکہ سورہ کی میں فرمایا کہ '' فیانہ آجات العصا شعبانا 'ایعنی وہ لاٹھی بدل کرسانپ ہوگی۔

کہ حضرت عیسی اندھوں کوآنکھوں والا اور کوڑھیوں کو چنگا کرتے تھے اور مردوں کوجلا دیتے .

(زنده کرتے) تھے'' (تفسیر القرآن، جلد2، صفحہ 144، کشمیری بازار، لاہور)

ان مجزات کی تحریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:''انسان کی روحانی موت اس کا کافر ہونا ہے۔حضرت عیسلی خدا کی وحدانیت کی تعلیم کرنے اور خدا کے احکام بتانے سے لوگوں کواس موت سے زندہ کرتے تھے اور کفر کی موت کے پنچے سے نکالتے تھے جس کی نسبت خدافر ماتا ہے۔﴿اذ تخرج الموتی باذنبی﴾''

(تفسير القرآن،جلد2،صفحه144، كشميري بازار، لامور)

اوگوں کو کفر سے بچانا تو ہر نبی علیہ السلام کا عمل رہا ہے پھر حضرت عیسی علیہ السلام کا اس میں کیا خاصیت ہوئی؟ سیدصا حب نے اپنی عقل سے جنت اور دوز نے کے وجود کا انکار کیا اور اسے ایک خیال و مثال قرار دیا چنا نچہ کلامتا ہے:'' یہ بچھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے بیدا ہوئی ہے۔ اس میں سنگ مرمر اور موتی کے جڑاء وکل ہیں۔ باغ ہیں اور سر سبز در خت ہیں۔ دودھا ور شراب کی نہریں بہدرہی ہیں۔ ہرقتم کا میوہ کھانے کو موجود ہے۔ ساقی و ساقنیں نہایت خوبصورت چاندی کے کئل پہنے ہوئے جو ہمارے ہاں کی گھوسیں پہنتی ہیں، مشراب بلارہی ہیں۔ ایک جنتی حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے۔ ایک نے ران پر سر دھرا ہے۔ دوسرا چھاتی سے لپٹار ہا ہے۔ ایک نے ران پر سر عمرا ہے کوئی کسی کو نے میں پچھ کر رہا ہے کوئی کسی کو نے میں پچھ۔ بیہودہ ہے جس پر تجب ہوتا ہے۔ اگر بہشت یہی میں پچھ کر رہا ہے کوئی کسی کو نے میں پچھ۔ بیہودہ ہے جس پر تجب ہوتا ہے۔ اگر بہشت یہی حیت میالغہ ہمارے خرابات اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔'

(تفسير القرآن،جلد1،صفحه33،كشميرى بازار،الاسور)

فرشتوں اور شیطان کا انکار کر کے اسے انسانی صفت کہا۔قصہ آ دم علیہ السلام کا انکار کیا۔**سرسید** پہلے غیرمقلدو ہانی تھا پھر وہابیت سے ترقی کرتے ہوئے نیچری بن گیا۔ حرکت والا ہوتا ہے۔موسیٰ علیہ السلام کی لاکھی جہاں معجزہ کےطور پر بڑا سانپ بنی وہاں دوسرا کمال میہ ہوا کہ وہ بڑا سانپ چھوٹے سانپ کی طرح تیز حرکت کرنے والا تھا۔اس لئے کہا گیا کہ یہ بڑاسانپ حرکت کے اعتبار سے گویا چھوٹا سانپ تھا۔ **تفییرالسمعانی م**یں حضرت منصور بن محم سمعاني تتميمي (التوفي 489 هه) رحمة الله عليهاس آيت كي تفسير ميس لكهيته ين"وقوله:﴿كأنها جآن﴾الجآن هي الحية الصغيرة التي يكثر اضطرا بها، وقد بيـنا التوفيق بين هذه الآية وبين قوله﴿ **فإذا هي ثعبان مبين**﴾ **يعني يرُّول كـ گوياوه** ا ژدھاتھا کہ' جان' چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں جوزیادہ حرکت کرتا ہے۔ہم نے اس تفسیر ے قرآن یاک کی دوسری آیت' و **فوراایک ظاہر (بڑا) اژ د ہاہو گیا۔''می**ں تطبیق دی ہے۔ (تفسير السمعاني ،سورة النمل ، آيت 10، جلد4، صفحه 79، دار الوطن ، الرياض) أ یمی کچھنسپر ماتریدی میں **ایومنصور ماتریدی (التوفی 333ھ ) نے** کہا ہے" أی :تتحرك كأنها جان .ذكر أهل التأويل أن الجان هي الحية الصغيرة ليست بعظيمةلكنه أخبر أن موسى حافها وولى مدبرا، وموسى لا يحتمل أن يخاف من حية صغيرة على الوصف الذي ذكر، فكأنها كانت عظيمة لكنها في

(تفسیر الماتریدی (تأویلات أبل السنة)، جلد8، صفحه 100، دار الکتب العلمیة ، بیروت)
اسی طرح مرسید احمد خال نے دریا کے بچھٹنے اور اس میں راستہ ہونے اور بارہ
چشمے پھوٹنے کا انکار کیا۔ اسی طرح حضرت عیسلی علیہ السلام کے مجزات کا انکار کیا۔ لکھتے ہیں:
''علمائے اسلام کی عادت ہے کہ قرآن مجید کے معنی یہود یوں اور عیسا ئیوں کی روایتوں کے
مطابق بیان کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے ان آیتوں کے معنی بھی وہی بیان کیے ہیں

تحركها والتوائها كأنها صغيرة؛ إذ الحية العظيمة الكبيرة لا تقدر على التحرك

و الالتواء كالصغدة"

73 فرقے اوران کے عقائد

( طلوع اسلام ، صفحه 61، اگست 1950ء )

(طلوع اسلام، صفحه 58،ماهِ اگست 1950ء)

عقیدہ:روایات(احادیثِ نبویہ)محض تاریخ ہے۔

(طلوع اسلام، صفحه49،ماهِ جولائي 1950ء)

عقیدہ: پرویز کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنّت اورا حادیث مبار کہ دین میں جحت نہیں ۔ رسول اللہ کے اقوال کورواج دیکر جودین میں جِّت ٹھہرایا گیا ہے یہ دراصل قرآن مجید کی خلاف عجمی سازش ہے۔

عقیدہ: جج ایک بین المتی کانفرنس ہے اور جج کی قربانی کا مقصد بین المتی کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کیلئے خوردونوش کا سامان فراہم کرنا ہے۔ ملّہ معظمہ میں جج کی قربانی کے سوااضحیہ (عیدکی قربانی) کا کوئی ثبوت نہیں۔

(رساله قرباني از اداره طلوع اسلام)

عقیدہ: بقرعید کی مبح بارہ بج تک قوم کا کس قدررو پیینالیوں میں بہہ جاتا ہے۔ (ادارہ طلوع اسلام، صفحہ 1 ستمبر 1950ء)

عقیدہ: حدیث کا پوراسلسلہ ایک مجمی سازش تھی اور جس کوشریعت کہاجا تاہےوہ

(طلوع اسلام ،صفحه17،ماوِ اكتوبر1952ء)

بادشاہوں کی پیدا کردہ ہے۔

قار نین! آپ نے منکرین حدیث جواپئے آپ کو**ابلِ قر آن** کہتے ہیں اُن کے باطل عقائد آپ نے ملاحظہ کئے دشمنانِ رسول کا مقصد صرف انکار حدیث نہیں بلکہ بیلوگ در حقیقت اسلام کے سارے نظام کومخدوش ہر حکم سے آزادر ہنا چاہتے ہیں، نمازوں کے اوقات خمسہ ، تعدا در کعات ، فرائض و واجبات کی تفصیل ،صوم وصلو ق کے مفصّل احکام ، فرقه چکڑالوی

اس فرقه کاموجد عبدالله چکڑالوی ہے۔ بیایک نیا فرقه حادث ہوا کہ انکمہ مجتهدین اور فقہائے کرام در کنار، خود حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی پیروی سے منکر ہے اور تمام احادیث نبوییکو صراحةً باطل اور نا قابل عمل بتا تا ہے اور صرف قر آن عظیم کی پیروی کا دعوی کرتا ہے۔

بزرگانِ دین کہتے ہیں کہ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تاریخی

گتاخ اشخاص کے نام رکھنے سے منع کیا جاتا ہے جیسے ابوجہل، یزید، پرویز وغیرہ ۔ فارس
کے بادشاہ پرویز نامی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ کر گتاخی کاار تکاب کیا تھا
اور ہندوستان کے ایک پرویز نامی شخص نے حضور علیہ السلام کی احادیث کاا نکار کر گتاخی
کاار تکاب کیا۔ پرویز نے اپنی کتاب قرآنی فیصلے میں معراج میں ملنے والی نمازوں کا انکار
کیا اور اسے میکس قرار دیا، قبر کے عذاب کا انکار کیا، آدم علیہ السلام کے واقعہ کا انکار کیا، قربانی
کیا اور اسے میکس قرار دیا، قبر کے عذاب کا انکار کیا، آدم علیہ السلام کے واقعہ کا انکار کیا، قربانی

پرویزی فرقے کا پیشوا غلام احمد پرویز اپنے رسالے'' طلوع اسلام''میں اپنے باطل نظریات یوں لکھتاہے:۔

عقیدہ:منکرین حدیث ایک جدیداسلام کے بانی ہیں۔

(طلوع اسلام ،صفحه 16، اگست ،ستمبر 1952ء)

عقیده: مرکز ملّت کوان میں (جزیات نماز میں) تغیّر وتبدل کاحق ہوگا۔

(طلوع اسلام ،صفحه46،ماه جون 1950ء)

عقیدہ:میرادعوی تو صرف اتناہے کہ فرض صرف دونمازیں ہیں جن کے اوقات

PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>
PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

ایسے اقوال قطعا کفرملعون ہیں اوران کا اعتقادر کھنے والے قطعی بقینی کا فرومر تد اور اسلام سے خارج ہیں اوراتنی بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ مسلمانوں پر حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ عزو تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ عزو جائی علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ عزو جل کی اطاعت ہے ۔ تو جواسے کفر و شرک بتائے ، وہ خود عذاب جہنم کا سزا وار ہے ۔ اس فرقے نے پہلے اپنانا م اہل قرآن رکھا تھا ، پھر اپنانا م اہل الذکر مقرر کیا اور اب امت مسلمہ فرقے نے پہلے اپنانا م اہل قرآن رکھا تھا ، پھر اپنانا م اہل الذکر مقرر کیا اور اب امت مسلمہ نام رکھ کر مسلمانوں کو دھو کے دے رہے ہیں ۔ بھکم شریعت مطہرہ ایسے عقیدے والے اور اب ان کا ابتاع کرنے والے کفار و مرتدین ہیں اور اگر بے تو بہ مریں تو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے عذا ب

جس طرح عبداللہ چکڑالوی وہابی سے منکرِ حدیث ہوااتی طرح مرزاغلام احمد مرتد ہونے سے قبل وہابی نظریات رکھتا تھا۔عبداللہ چکڑالوی کاوہابی مولوی محرحسین بٹالوی کے ساتھ مباحثہ ہوااس مباحثہ میں فیصلہ مرزاقا دیا نی نے کیا اوراس طرح اعلان کیا کہ یا در سیس کہ ہما ری جماعت بہنست عبداللہ کے اہل حدیث سے اقرب اور عبداللہ چکڑالوی کے بہودہ خیالات سے ہمیں چھ بھی مناسبت نہیں۔ (محد داعظم محلد 3، صفحہ 93) کے بہودہ خیالات سے ہمیں چھ بھی مناسبت نہیں۔ (محد داعظم محلد 3، صفحہ 93) یہ چا کہ مرزا قادیا نی ارتداد سے پہلے فرقہ وہا بیہ کے ساتھ ہی عقا کدونظریات و بیت جا کہ مرزا قادیا نی ارتداد سے پہلے فرقہ وہا بیہ کے ساتھ ہی عقا کدونظریات و مسیحیت و اعمال ہم آ ہنگی رکھا تھا اور پھر اسی چور دروازہ سے نکل کر نبوت ورسالت و مسیحیت و مہدویت وغیرہ بے شار جھوٹے دعوے کیے اورا یک خلق کثیر کو گراہ کیا۔

منکرینِ حدیث چکڑالوی، پیرویزی فرقے نے اپنانام بظاہر بہت اچھار کھا یعنی ''اہ**ل قرآن''** جبکہ منکرین حدیث ہونے کے سبب دین سے خارج ہیں، جودین سے خارج ہووہ چاہے اہل اللہ ہی کیوں نہ اپنانام رکھ لے وہ مسلمان نہیں۔اپنے فرقوں کے اچھے اچھے مناسک فج وقربانی ،از دوا جی معاملات ان تمام امور کی تفصیل حدیث ،بی سے ثابت ہے۔
یہا پنے آپ کواہلِ قرآن کہتے ہیں آجکل ٹیلی ویٹر ن پر پیم شیراز گروپ جو کہ ساری رات
کلبوں میں بینڈ باج بجاتے ہیں، گانے گاتے ہیں اور دن میں قرآن کی تفسیریں بیان
کرتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ حدیث کی کیا ضرورت ،صرف اور صرف قرآن کوتھام لو
ان کی ایک و بیب سائٹ بھی ہے جو الموحمٰن الموحیم ڈاٹ کام کے نام سے ہے ، اسکے
ذریعہ بھی یہ قوم کو ہر گشتہ کررہے ہیں، چرے پر داڑھی الیی جیسے داڑھی کا نداق ،جسم پر
انگریزوں والالباس ، پینٹ اور شرٹ ، ہاتھوں میں بینڈ باجے ، زبان پرگانا اور کہتے ہیں کہ ہم
قور آن سکھا کیں گے پہلے اپنا حلیہ تو بدلو پھر مقد س قرآن کی بات کرنا۔

(ماخوذ از ،ساٹھ زہریلر سانپ،صفحہ 91، تنظیم اہل سنت ، کراچی)

پرویز کے ساتھ ساتھ عبداللہ چکڑالوی بھی منکر حدیث تھا، یہ پہلے وہا بی تھا پھرالیا
جھوٹا تو حید پرست بنا کر حدیث کو بھی شرک قرار دے دیا چنا نچرآ مکینہ پرویزیت میں وہا بی
مولوی عبدالرحمٰن کیلا فی لکھتا ہے: ' عبداللہ چکڑالوی: آپ ضلع گور داسپور کے موضع چکڑالہ
میں پیدا ہوئے اور اس نسبت سے چکڑالوی کہلاتے ہیں۔ آپ ایک الگ فرقہ مسمی اہل
القرآن کے بانی ہیں۔ آپ کا تبلیغی مرکز لا ہورتھا۔ آپ پہلے اہل حدیث اور تبع سنت تھے۔
القرآن کے بانی ہیں۔ آپ کا تبلیغی مرکز لا ہورتھا۔ آپ پہلے اہل حدیث اور تبع سنت تھے۔
بعد میں ججت حدیث سے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اسے شرک فی الکتاب قرار دینے گے۔
وہ کہتے ہیں: پس کتاب اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے یہ مراد ہے کہ جس طرح کتاب اللہ
کے احکام کو مانا جاتا ہے اسی طرح کسی اور کتاب یا شخص کے قول یافعل کو دین اسلام میں مانا
جائے خواہ فرضا جملہ رسل وانبیاء کا قول یافعل ہی کیوں نہ ہو، شرک موجب عذا ب ہے۔۔
باک خواہ فرضا جملہ رسل وانبیاء کا قول یافعل ہی کیوں نہ ہو، شرک موجب عذا ب ہے۔۔
افسوس شرک فی الحکم میں آج کل اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ ترجمۃ القرآن ، صفحہ 198۔''

(آئينه پرويزيت،صفحه119،مكتبة السلام ،لاسور)

(تذكره،صفحه 47)

گتاخی کی ہے؟ انگریز وں سے چندے لے کر کھانا خودان کے مولو یوں سے ثابت ہے اور الزام دوسروں پرلگاتے ہیں۔

## فرقه جماعت مسلمين

فرقه مسعود ریه یعنی جماعت المسلمین نامی نام نها دانتها پیند، گمراه فرقول کی فهرست میں ایک جدیداضا فدہے ۔اس فرقے کا بانی ،امیراورا مام مسعودا حمد BSC ہے جواس فرقے کی تشکیل سے قبل غیر مقلّدین و ہابیول کی مختلف فرقہ وارا نہ جماعتوں کیساتھ وابستہ رہنے کی وجہ سے کفر وشرک کی دلدل میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ یہ اعتراف خود مولوی مسعودا حمد نے اپنی کتاب خلاصہ تلاش حق کے صفحہ نم بر 4 پر کیا ہے۔

مولوی مسعوداحمد و ہابی فرقے میں مقبولیت حاصل کرنے کے بعد 1985ء میں جماعت المسلمین کا قیام عمل میں لایا۔ فرقہ مسعود بیدجو کہ جماعت المسلمین کے نام سے کام کررہاہے بیدوہابیوں سے ماتا جاتا ہے، اسکے عقائد غیر مقلّدانہ ہیں۔

### فرقة مسعودييك باطل عقائد

عقیدہ:جماعت المسلمین فرقہ سیحے ہے باتی تمام لوگ بے دین وگمراہ ہیں۔ عقیدہ:امام ابوحنیفہ،امام شافعی،امام ابن ضبل،امام مالک ان کی تقلید حرام ہے۔ عقیدہ:مولوی مسعود احمد نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام والمسلمین کے صفحہ نمبر 639 پرصرف دس ازواج مطہرات کو شامل کیا جبکہ تین ازواج مطہرات کا ذکر مناسب نہ سمجھا۔اسی طرح اولا درسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان قائم کر کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک صاحبز او بے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا ذکر ماتا ہے۔ باقی سب جھوٹ ہے عقیدہ:مولوی مسعود احمد نے اپنی کتاب خلاصہ تلاش حق کے صفحہ نمبر 197 برام نام رکھنے سے کچھ فاکدہ نہیں جب عقا کدوا عمال ہی قرآن وسنت کے منافی ہیں۔

پرویزی اور چکڑ الوی کے علاوہ عنایت اللہ مشرقی جو خاکسار تحریک کابانی تھا، یہ

بھی حدیث کا منکر تھا۔ یہ انگریزوں کے دور میں ظاہر ہوا۔ اسلامیہ کالج پشاور کا پرنیاں تھا۔
مولو یوں کا مخالف اورا حادیث کا منکر تھا۔ مغرب پیندی کا دلدادہ تھا۔ اس نے لکھا ہے: ''

یہی انگریز تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرشتوں نے اپنے پرودگار سے جب وہ زمین
پراپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا تھا یہ کہا تھا کہ کیا تو ایشے خص کو خلیفہ بنا تا ہے جواس زمین میں
پراپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا تھا یہ کہا تھا کہ کیا تو ایسے خص کو خلیفہ بنا تا ہے جواس زمین میں
فساد اور خونزیزی کرے گا اور ہماری تو یہ حالت ہے کہ ہم تیری حمد وثناء کرتے ہیں اور تیری
فیا کی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان انگریزوں کے آئندہ اعمال پر خور کرتے ہوئے
فرشتوں کو جواب دیا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جانے ۔ پھر اللہ نے ان انگریزوں کے
فرشتوں کو جواب دیا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جانے ۔ پھر اللہ نے ان انگریزوں کے
مہت سی چیزوں کے نام اور بہت سی چیزوں کی حقیقتیں دکھا دیں اور پھر ان چیزوں کے
استعال پر قدرت دی اور اللہ کے فرشتے سلام علیم خوش رہواس زمین پر اور آچھی زندگی بسر
استعال پر قدرت دی اور اللہ کے فرشتے سلام علیم خوش رہواس زمین پر اور آچھی زندگی بسر

اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ دیو بندی، وہابی، قادیانی، نیچری، چکڑالوی وغیرہ سب فرقے انگریزوں کے دور میں آئے اور انہوں نے اپنی کتب میں اللہ عزوجل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم اور دیگرا ہم مسائل میں غلاع قائد اپنائے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بیسب انگریزوں کی ایجاد کر دہ تھے۔ آج کے دیو بندی اور وہابی کہتے ہیں کہ بریلویوں کا وہ کونساع قلیدہ ہیں کہ بریلویوں کا وہ کونساع قلیدہ ہے۔ وہانہوں نے اپنے پاس سے نکال لیا؟ کونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی شان میں ہے۔ جو انہوں نے اپنے پاس سے نکال لیا؟ کونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی شان میں

آرام دے۔آبادر ہوتم قیامت تک۔''

میں پوسٹروں میں، پیعبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔

## جماعت المسلمين كي دعوت

همارا حاكم.... صرف الله .... غيرالله نهيس هماراامام .... صرف ايك .... يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم .... امتّى نهيس همارادين.... صرف ايك ...... يعنى اسلام... فرقه وارانه نامنهيس ہمارانام.... صرف ایک...... یعنی سلم..... فرقه وارانهٔ ہیں ہماری محبت کی بنیاد ... صرف ایک ..... یعنی الله تعالیٰ ... د نیاوی تعلقات نہیں ہمارے فخر کا سبب ..... صرف ایک ..... یعنی ایمان ..... وطن وزبان نہیں اس خوبصورت دعوت کی آٹر میں سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔کیا ہر مسلمان کا بدایمان عقیده نهیں؟ سامنے به عقائد پیش کرتے ہیں اوراندر کتابوں میں کفریات کی بھر مار ہوتی ہے۔اللہ تعالی تمام مسلمانوں کواس فرقے کے شرسے بیجائے۔ آمین۔ (ماخوذ از،ساٹھ زہریلر سانپ،صفحه32،تنظیم اہل سنت، کراچی)

#### حرفآخر

حرف آخریمی ہے کہ اہل سنت وجماعت کے علاوہ نجات کی کوئی راہ نہیں ۔ خفی ، شافعی، ماکبی حنبلی، چشتی ، قادری، سهرور دی، نقشبندی، ماتریدی، اشعری وغیره پیسب عقائد میں سی ہیں جوان کےعقائد ونظریات سے پھرا وہ حق سے پھر گیا۔ جتنے گمراہ فرقوں کے عقا کد پیش کئے گئے ہیں، یہی اوران سے ملتے حلتے عقا ئدا ؔ ئندہ بھی نئے نام کےفرقوں میں و پائے جائیں گے۔موجودہ اورآئندہ دور میں گمراہ فرقے کاسب سے پہلافعل تقلید کا انکار کر کے آزاد ہونا ہوتا ہے۔ چونکہ ہر گمراہ فرقہ تب ہی ترقی کرتا ہے جب وہ اپنے فرقے میں

المومنين حضرت عا ئشەرضى اللەعنها كوكم فنهم سُوغِطن اور گناه ميں مبتلالكھا ہے۔ عقیدہ: مولوی مسعود احد نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام والمسلمین کے صفحہ نمبر 641 برصحابه کرا میلیهم الرضوان کوجھوٹا اور گنا ہرگا رلکھا ہے۔

73 فرقے اوران کے عقائد)

عقیدہ: مولوی مسعود احمہ نے اپنی کتاب خلاصہ تلاش حق کے صفحہ نمبر 54 پر حضرت عبداللّٰدابن مسعود رضی اللّٰدعنہ کے خلاف بات کی ہے کیونکہ رفع پدین نہ کرنے والی حدیث انہی سے روایت ہے۔

عقیدہ: مولوی مسعود احمداین کتاب خلاصہ تلاش حق کے صفحہ نمبر 177/181 یر لکھتاہے کہ جوامام مقتریوں کوایے بیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع نہ دےوہ بدعتی ہے۔ آ گےا بنی کتاب **بدعت حسنہ کی شرعی حیثیت نامی** کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر لکھتا ہے کہ بدعت کفر ہےسب سے بدتر کام تو کفراور شرک کے کام ہیں ۔لہذا بدعت کفراور شرک سے سی طرح کم نہیں۔

عقیده:مولوی مسعود احمرصلوٰ ة تراویج اورصلوٰ ة تهجد دونوں کوایک ہی نماز قرار دیتے ہیں، اسکا ذکر انہوں نے اپنی کتاب منہاج کمسلمین صفحہ 219 صفحہ 288 اور تاریخ الاسلام ولمسلمین کے صفحہ 115 پر کیا ہے کہ قیام رمضان دراصل قیام اللیل یا تہجر ہی ہے قیام رمضان کو گھر میں ہے صفحہ 283)

اس کے علاوہ بھی بہت باطل عقا کد ونظریات فرقہ مسعود میر کے ہیں ۔ جماعت المسلمین کےلوگ اب بھی ان کتابوں کو مانتے ہیں اور یہی عقیدہ رکھتے ہیں،کیکن آپ کے سامنے میٹھے میٹھے بول بولیں گے تا کہلوگ ان کے قریب آئیں اور بیلوگوں کو گمراہ کرسکیں۔ فرقه مسعودیهالمعروف جماعت المسلمین کی ہرچیوٹی بڑی کتابوں میں، بیفلٹ

آ سانیاں لائے ،وہ شرعی احکام جن کو کرنا بڑی مشقت ہے ،لوگوں کواس سے آ زاد کر دیا جائے تا کہلوگ اس گمراہ فرقے سے متاثر ہوں ۔

73 فرقے اوران کے عقائد)

ایک بات ہمیشہ یاور کھنے والی ہے کہ فرقہ داریت کا سبب مسلمانوں کی کم علمی ہے

کہ انہیں پیے نہیں ہوتا کہ صحیح عقا کد کیا ہیں۔ اگر ہر مسلمان بنیادی عقا کد کو جانتا ہوتو بھی بھی

گراہ لوگ انہیں صراط متنقیم سے ہٹا نہیں سکتے ۔ لوگ ہراس شخص کو عالم سمجھ لیتے ہے جو
قرآن وحدیث کی بات کرتا ہے، اگر چہ وہ قرآن وحدیث کے خلاف ہی عقا کدر کھتا ہو۔

بد مذہبوں کوان کے عقید ہے سے بہچانا جاتا ہے، ان کے سر پرسینگ نہیں ہوتے کہ جن سے

بد مذہبوں کوان کے عقید ہے سے بہچانا جاتا ہے، ان کے سر پرسینگ نہیں ہوتے کہ جن سے

ان کی بہچان ہو سکے، بلکہ حدیث پاک میں تو خارجی وہا بیوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ لوگ

ان کو بہت زیادہ دیندار سمجھیں گے ۔ پھر برعقیدہ ہونے میں بیشر طنہیں کہ وہ کشر مسائل میں

اختلاف کرے بلکہ اگر اس نے شریعت کے ایک مسئلہ میں بھی اختلاف کیا تو ہوسکتا ہے وہ

گراہ ہوجائے بلکہ کا فرہوجائے جیسے ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ عزوجال کو خدا ما نتا ہوں ،

مراہ ہوجائے بلکہ کا فرہوجائے جیسے ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ عزوجال کو خدا ما نتا ہوں ،

فریضہ کو نہیں ما نتا تو بیشخص کا فرہوجائے گا پہنیں دیکھا جائے گا کہ یہ بقیہ ارکان کو تو ما نتا ہوں بس فح کے

میوزک کو جائز کہتا ہوں تو وہ شخص گا مراہ گھہرے گا۔

اسی طرح ایک شخص کے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی لائی ہوئی شریعت کو ما نتا ہوں بس

آج موجودہ دور میں گئی ایسے لوگ ہیں جوآسانیوں کے متلاثی ہیں جواپی مرضی سے زندگی گزار نا چاہتے ہیں اور جب شریعت کی بات آئے تو ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت ہمارے موافق ہوجائے ،ہم جو چاہتے ہیں ولیی شریعت ہوجائے ،اس کے لئے یا تو وہ خود قرآن وحدیث سے کسی دلیل کو لے کراس سے باطل استدلال کرتے ہیں ،اگراتی

قابلیت نہیں ہوتی تو کوئی ایسا ظاہری خلیے کا دیندار شخص ڈھونڈتے ہیں جونٹر یعت کوتو ڑموڑ کر ان کے نفس کے موافق کردے جیسا کہ موجودہ دور میں کئی ایسے پروفیسر، جاہل مولوی، نظر آتے ہیں۔ آئندہ بھی ایسے دین فروشوں کولوگ آسانی کے تحت بہت پسند کریں گے جبکہ یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہمارے اس دور میں جب کسی کو کسی گمراہ کے متعلق بنایا جائے کہ فلاں مولوی، فلاں پروفیسر، فلاں سیاستدان گمراہ بے دین ہے تو اکثر اوقات لوگ اس کی چرب زبانی سے متاثر ہوکر اس کے محبّ بن جاتے ہیں، اب انہیں اپنے ہیرو کے خلاف کوئی بات سنما پسند نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق حدیث میں کہا گیا ہے (رحبت الشیء یعمی و یعصم )) ترجمہ: کسی شے کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر تی ہے۔ دیتی ہیرو کے دارالفکر ، ہیروت)

73 فرقے اوران کے عقائد ک

اللّه عز وجل ہمیں بدمذہبوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اہل سنت جماعت پر قائم رہنے کی تو فیق دے۔ آمین۔

# الله الخالم

# دپن کس نے بگاڑا؟

#### اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔

صراطِ متنقیم اور گراہی کی وضاحت، گراہی اور اسکے اسباب، گراہوں سے تعلقات رکھنا
کیسا؟73 فرقوں کے عقائد، حق فرقے کی پیچان، اہل سنت کے جنتی ہونے کا صحابہ کرام،
تابعین، ائمہ مجتهدین واسلاف سے ثبوت، گمراہ فرقوں کا مسلمانوں کو اپنے فرقے میں لانے اور
سنّیت سے بدخن کرنے کے کمروفریب، گمراہوں کی تفاسیر، احادیث و کتب دین میں تحریفات

#### ابو احمد محمد انس رضا عطارى تخصُص في الفقه الاسلامي،الشهادةُ العالميه ايم \_اے اسلاميات،ايم \_اے پنجابي، ايم \_ اے اردو

مكتبه فيضان شريعت،داتادربارماركيث لاهور

## عنقریب مکتبه فیضان سے منظرعام پرآنے والی دیگر کتب

| مصنف                  | نام كتاب                       | نمبرشار |
|-----------------------|--------------------------------|---------|
| مفتى محمدانس رضا      | دین کس نے بگاڑا                | 1       |
| مفتی محمد انس رضا     | ججيت فقه                       | 2       |
| مفتى محمدانس رضا      | البريلوبيه كاعلمي محاسبه       | 3       |
| مولا نامحمه اظهر      | سوېابازار(جپولري کا کاروبار)   | 4       |
| مولا نامحمدا ظهرعطاري | قرض کےاحکام                    | 5       |
| مولا نامحمدا ظهرعطاري | مسجدا نتظامیہ کیسی ہونی جا ہیے | 6       |
| مولا نامحمدا ظهرعطاري | امام مسجد کیسا ہونا چاہیے      | 7       |
| مولا نامحمرا ظهرعطاري | سيرت امام زفر                  | 8       |